

## www.islamiurdubook.blogspot.com



## www.islamiurdubook.blogspot.com

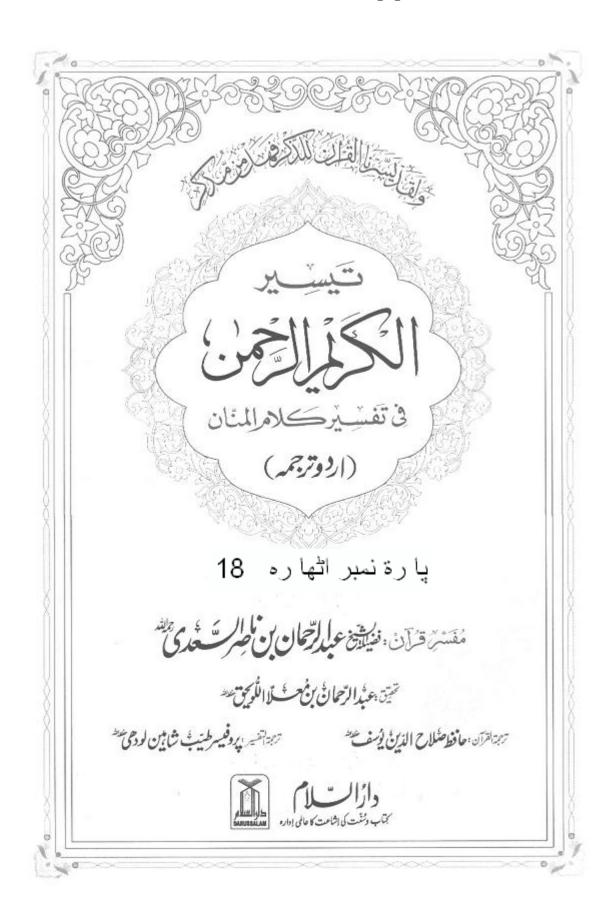

www.islamiurdubook.blogspot.com



## www. is lamiur dubook. blog spot. com

## يا رة نمبر اللها ره 18

| صفحه نمبر | نام سورت      | نمبرشار                               |
|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 1753      | سورة المؤمنون | rr                                    |
| 1797      | سورة النور    | rr                                    |
| 1849      | سورة الفرقان  | ro                                    |
|           | 1797          | سورة المؤمنون 1753<br>سورة النور 1797 |



لكة ١٨ أللؤملون ٢٣

کے کرآ خرتک جو پچھ کرتا ہے اور جو پچھ کہتا ہے پورے استحضار کے ساتھ کہتا ہے۔ اس طرح اس کے دل ہے تمام وسوے اور غلط افکار زائل ہو جاتے ہیں۔ یہی نماز کی روح اور یہی اس سے مقصود ہے اور یہی وہ مقصد ہے جو بندے کے لئے لکھ دیا گیا ہے۔ پس وہ نماز جوخشوع وخضوع اور حضور قلب سے خالی ہواس پراگر چہ ثواب ماتا ہے مگر صرف اتناماتا ہے جتنا قلب اس کو سجھ کرا داکرتا ہے۔

﴿ وَالّذِينَ هُمْ عَنِ اللّغُو ﴾ ' اوروه لغوے۔' يہاں (لغو ) ہے مرادوه کلام ہے جس میں کوئی بھلائی اور کوئی فائدہ نہ ہو۔ ﴿ مُعْمِرُ مُونَ ﴾ ' اعراض کرنے والے ہیں۔' اپنے آپ کولغوے پاک اور برتر رکھنے کے لئے۔ جب بھی کی لغو چیز پر سے ان کا گزرہ وتا ہے تو نہایت وقار کے ساتھ گزرجاتے ہیں اور جب بیلغو با توں ہے اعراض کرتے ہیں تو جرام کا مول سے ان کا اعراض اولی واحری ہے۔ جب بندہ بھلائی کے سوالغویات میں اپنی زبان پر قابو پالیتا ہے تو معاملہ اس کے اختیار میں آجا تا ہے جبیسا کہ نبی اکرم شائیا ہے ہے گئے آپ معافہ بن جبل شی ہیئو کو تھے جن مایا '' کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں آگاہ نہ کروں جس پر ان سب چیز وں کا وارو مدار ہے ؟' حضرت معافہ کہتے ہیں' میں نے عرض کیا' جی ہاں! ضرور بتا کمیں' چنانچی آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فر مایا'' اس کوا ہے قابو میں رکھو' ' پس اہل ایمان کی صفات حمیدہ میں سے ایک صفت سے کہ وہ لغویات اور محرمات سے اپنی زبان کورو کے رکھتے ہیں۔

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِدُونَ ﴾ یعنی مال کی مختلف جنسوں کے مطابق اس کی زکو ۃ اداکرتے ہیں اپنے آپ کو گندے اخلاق اور برے انتاب ہی نے نفس کو گندے اخلاق اور برے انتاب ہی نے نفس پاک ہوئے جن کے ترک کرنے اور جن کے اجتناب ہی نے نفس پاک ہوتے ہیں۔ پس وہ نماز میں خشوع کا اہتمام کر کے اپنے خالق کی اجھے طریقے سے عبادت کرتے ہیں اور زکوۃ اداکر کے خلوق کے ساتھ احسان کارویدا پناتے ہیں۔

﴿ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴾ 'اوروه (زناسے) اپنی شرم گاہوں کی تفاظت کرتے ہیں۔ 'اورکامل تفاظت یہ ہے کہ ان تمام امور سے اجتناب کیا جائے جوزنا کی دعوت دیتے ہیں' مثلاً غیرمحرم کو دیکھنا اور چھونا وغیرہ ۔ پس وہ اپنی شرم گاہوں کی ہرایک سے تفاظت کرتے ہیں ﴿ إِلاّ عَلَىٰۤ اَزُواجِهِمْ اَوْمَا مَلَكُتُ اَیْمَا نُهُمْ ﴾ دغیرہ ۔ پس وہ اپنی شرم گاہوں کی ہرایک سے تفاظت کرتے ہیں ﴿ إِلاّ عَلَىٰۤ اَزُواجِهِمْ اَوْمَا مَلَكُتُ اَیْمَا نُهُمْ ﴾ ''سوائے اپنی بیویوں اور کملوکہ لونڈیوں کے پاس جوائے ہیں اور کونگ ملامت نہیں' اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حلال تھرایا ہے۔ ﴿ فَهَنِ ابْتَعٰی وَرَاتُهُ فَاللّٰ کُناوہ ، ' بینی بیوی اور لونڈی کے علاوہ ﴿ فَاوْلِیاکَ هُمُ الْعُدُونَ ﴾ ' پس جو تلاش کرے گا اس کے علاوہ ۔ '' یعنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ ﴿ فَاوْلِیاکَ هُمُ الْعُدُونَ ﴾ ' پس جو تلاش کرے گا اس کے علاوہ ۔ '' یعنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ ﴿ فَاوْلِیاکَ هُمُ الْعُدُونَ ﴾ ' پس

العان عالم الترمذي الإيمان باب ماجاء في حرمة الصلاة عند ٢٦١٦ و سنن ابن ماجه القتن باب كف اللسان في الفتنة عند ٣٩٧٣

١٨ 1755 اَلْمُؤْمِدُون ٢٣

و ہی حدے تجاوز کرنے والے ہیں۔'' یعنی جواللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے تجاوز کر کے حرام میں پڑگئے اوراللہ تعالیٰ کی محرمات کے ارتکاب کی جسارت کی۔

اس آیت کریمہ کاعموم تحریم متعہ پردلالت کرتا ہے کیونکہ نکاح متعہ کے ذریعے بنی ہوئی بیوی حقیقی بیوی ہے نہ اس کو نکاح میں باقی رکھنا ہی مقصود ہے اور نہ وہ لونڈ یوں ہی کے زمرے میں آتی ہے نیز بیر آیت کریمہ نکاح طلالہ کی تحریم پر بھی دلالت کرتا ہے کہ مملوکہ لونڈ ی کا ارشا د: ﴿ اَوْمَا مَلَکَتْ اَیْمَا نُھُمْ ﴾ دلالت کرتا ہے کہ مملوکہ لونڈ ی کی حلت کے لئے شرط بیہ ہے کہ وہ تمام کی تمام صرف اس کی ملکیت میں ہو۔ اگر وہ صرف اس کے بچھ جھے کا مالک ہے تو یہ لونڈ ی اس کے لئے حلال نہیں کیونکہ وہ کا مالک ہے تو یہ لونڈ ی اس کے اور کسی دوسر شخص کی مشتر کہ ملکیت ہے۔ پس جس طرح بی جا بڑنہیں کہ کی آزاد عورت کے دوشو ہر ہوں اس کی اور کسی جھی جا بڑنہیں کہ کی اور ٹی کی ملکیت میں دومالکوں کا اشتر اک ہو (اوروہ اس سے مجامعت کرتے ہوں)

﴿ وَالّذِيْنَ هُمْ لِإِمْ لَيْتِهِمْ وَعَهْ بِهِمْ رَعُونَ ﴾ يعنى وه اپن امانت اورائي عهدى رعايت اور حفاظت كرت بين ان كوقائم كرنے اوران كے نفاذ كے بہت حريص بيں ..... بير آيت كريم بيمام امانتوں كے لئے عام ہے خواہ حقوق اللہ ہے متعلق ہوں یاحقوق العبادے اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ إِنّا عَرَضْنَا الْا حَمَانَةُ عَلَى السَّمُوتِ وَالْا رُضِ وَ الْحِبَالِ فَا بَدُيْنَ اَنْ يَعْضِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ﴾ (الاحزاب: ٧٢١٣٣) "بهم نے اللہ امنت كو آسان ور بہاڑوں كے سامنے بيش كيا مگر انہوں نے اس ذمہ دارى كو اٹھانے ہے انكاركيا اور اس عن ورگئے اور انسان نے اس ذمہ دارى كو اٹھاليا۔"

پس ہروہ چیز جواللہ تعالی نے اپنے بندے پرفرض کی ہے امانت ہے اس کو پوری طرح سے ادا کر نا اور اس کی حفاظت کر نابندے کی ذمہ داری ہے اس طرح انسانوں کی امانتیں اس کے تحت آتی ہے مثلاً مال کی امانت اور داز کی امانت وغیرہ ۔ پس امانت کی ان دونوں اقسام کی حفاظت اور ان کو پوری طرح ادا کر نا فرض ہے ۔ فرمایا: ﴿ اِنّ اَهْلِهَا ﴾ (النساء: ١٨٥) '' بے شک اللہ تمہیں تھم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں واپس کر دیا کرو۔'' اس طرح عہد کا پورا کرنا بھی فرض ہے اور بیاس عہد کو شامل ہے جو ان کے اور ان کے رہ کے درمیان ہے اور جو ان کے اور بندوں کے درمیان ہے اور اس سے مرادوہ التزامات اور معاہدے ہیں جو بندہ کسی سے کرتا ہے ان کی حفاظت کرنا اور ان کو پورا کرنا اس پر واجب ہے ان میں کو تا ہی کرنا یا ان کو جو کر چھوڑ دینا جرام ہے۔

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلُوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ یعنی وہ نماز وں کو ہمیشہان کے اوقات میں ان کی حدود شرائط اور ارکان کی کامل رعایت کے ساتھ اوا کرتے ہیں۔ پس اللہ تعالی نے نماز میں ان کے خشوع اور نماز کی حفاظت '

قَنْ ٱلْحَلَّحُ ١٨ المؤملون ٢٣ 1756 دونوں با توں کی بنا بران کی مدح وستائش کی ہے کیونکہ ان کا معاملہ ان دونوں امور کے بغیر پخیل نہیں یا تا یس جو تخض نماز پریداومت تو کرتا ہے مگر بغیرخشوع کے نماز پڑھتا ہے' یاوہ کامل خشوع کے ساتھ تو نماز پڑھتا ہے مگراس کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ ناقص اور مذموم ہے۔ ﴿ أُولَيْكَ ﴾ يہى لوگ جو مذكورہ صفات ہے متصف ہیں ﴿ هُمُّ الورثون والكنائين يَرثون الفردوس فردوس كروارث مول كي ، جوجن كا بلندترين بهتر اورافضل طبقه کیونکہ وہ ایسی صفات ہے متصف ہوئے ہیں جو بھلائی کی صفات میں سب سے اعلیٰ صفات ہیں ..... یااس سے مرادتمام جنت ہے تا کہ عام مومن اپنے اپنے درجات ومراتب اور اپنے اپنے حال کے مطابق اس میں داخل ہو جائیں۔ ﴿ هُمْ فِنْهَا خُلِدُونَ ﴾' وہ اس میں ہمیشدر ہیں گے۔' وہ دہاں ہے بھی کوچ کریں گے نہ وہاں ہے نتقل ہونا جا ہیں گے کیونکہ جنت فر دوس کامل اورافضل ترین نعتوں پرشتل ہے وہاں کوئی تکدر ہوگانہ ہریشانی۔ وَلَقَالُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ﴿ ثُمِّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً اور البتة شخقیق پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو خلاصے سے مٹی کے 🔾 پھر کیا ہم نے اس کو نظفہ فِي قَرَادٍ مَّكِيْنِ ﴿ ثُمِّ خَلَقُنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا قرارگاہ محفوظ میں 🔾 چربنایا ہم نے (اس) نطفے کو جماہواخون، پھر بنایا ہم نے جے ہوئے خون کو گوشت کالقحرا اُ پھر بنا کیں ہم نے الْمُضْغَة عِظْمًا فَكُسُونَاالْعِظْمَ لَحُمَّا ۚ ثُمَّ انْشَأْنُهُ خَلْقًا أَخُرُ ۗ فَتَلْرِكَ اللَّهُ ٱحْسَنُ (اس) الوَّصِرْ بَ كَي بِدْيان، يَحِرِ بِهِنايا بِم نِي (ان) بِدْيون كوَّرُث، يُحرِ بِيدا كيا بِم نِي السيابِ من السيابِ كالمِين بيزابابركت بالله جوسب حسين الْخُلِقِيْنَ أَنُّ نُحَرِ إِنَّكُمْ بَعْنَ ذَٰلِكَ لَبَيْتُوْنَ أَنْ ثُمِّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ تُبْعَثُونَ الْ بنانے والا ہے 0 پھر بے شکتم بعداس کے البتہ مرنے والے ہو 0 پھریقیناً تم دن قیامت کے دوبارہ اٹھائے جاؤگے 0 الله تنارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں انسان کی ابتدائے تخلیق سے لے کر آخر تک مختلف اطواراور مراحل کا ذکر کیا ہے؛ چنا نجے اللہ تعالیٰ نے نوع بشری کے جدا مجد آ دم علائظ کی پیدائش کا ذکر فر مایا کہ ﴿ مِنْ سُلْکَة مِّنْ طِنْ ﴾ 'اے زمین کےست سے پیدا کیا۔''جو کہ تمام زمین سے حاصل کیا گیاتھا۔ بنابریں حضرت آ دم مایشا کے بیٹے زمین کی نوعیت کے مطابق ہیں' ان میں کچھ یاک کچھ خبیث اور کچھان دونوں کے درمیان ہیں اور کچھزم دل کچھ تخت دل اور کچھان دونوں کے درمیان ہیں۔ ﴿ ثُمَّ حَعَلَنْهُ ﴾ پھر ہم نے اس کو بنایا'' یعنی جنس آدم علیثا ا كو ﴿ زُمْاهَ مَّ ﴾ نظف 'جوانسان كي پيراورسينے كے درميان ئكتا ہے كھروہ نظف جگد پكرتا ﴿ فِي قَرَارِ مَكِيْن ﴾ ''ایک محفوظ جگدمیں۔'اس ہے مرادر حم مادر ہے جو ہرشتم کی خرابی اور ہواوغیرہ ہے محفوظ ہے۔ ﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ ﴾ '' پھر بنایا ہم نے نطفے کو' جورحم مادر میں قراریا چکاتھا ﴿ عَلَقَہ ۗ ﴾''لوتھڑا'' یعنی نطفے کوچالیس دن گزرنے کے بعد سرخ خون میں تبدیل کر دیا۔ ﴿ فَخَلَقْنَا الْعِلَقَةَ ﴾ ' پھر بنایا ہم نے جے ہوئے

﴿ ثُمَّةَ إِنَّكُمْ بَعِنَى ذٰلِكَ ﴾ يعنى انسان كى تخليق اوراس ميں روح كے چھو كے جانے كے بعد ﴿ لَيَيْتُونَ ﴾ يعنى تم ان مراصل ميں ہے گزرتے ہوئے ايك مرحله ميں موت ہے ہم كنار ہوگ ۔ ﴿ ثُمَّةَ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِلْمِيَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ الله ان مراصل ميں ہے گزرتے ہوئے ايك مرحله ميں موت ہے ہم كنار ہوگ ۔ ﴿ ثُمَّةَ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِلْمِيَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ الله الله عنه الله في الله عنه الله عنه الله في الله الله عنه الله في اله في الله في الله

وَلَقُلُ خَلَقُنَا فَوْقَكُمْ سَبُعَ طُرَآنِقَ ﴿ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غُفِلِيْنَ ﴿ وَانْزَلْنَا الْحَلْق غُفِلِيْنَ ﴿ وَانْزَلْنَا الرابِيةِ عَيْنَ بِيدَا مَ إِنْ الْحَلْق عِنْال الرابِيةِ عَيْنَ بِيدا مَ بِينَ مِ خِتْهار عاور برسات تدبية آسان اور نبيل بين بم (ابني) مخلوق عنافل ٥ اور بم خنازل كيا

1758 مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاسْكَتْهُ فِي الْأَرْضِ ﴿ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقْدِرُونَ ﴿ آ سان سے پانی ساتھ اندازے کے پھر تھبرایا ہم نے اے زمین میں اور بے شک ہم اسکے لیے جانے پر بھی البتة قادر ہیں 🔾 فَأَنْشَأْنَا لَكُمُ بِهِ جَنَّتٍ مِّنُ نَّخِيْلِ وَّآغَنَابٍ م لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا مچر پیدا کئے ہم نے تمہارے لئے اسکے ذریعے سے باغات تھجوروں اوراگوروں کے تمہارے لئے ان میں (لذیذ)میوے ہیں بہت اور کچھوان میں ہے تَأْكُلُونَ ﴿ وَشَجَرَةً تَخُرُجُ مِنْ طُوْدِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِاللَّهُنِ وَصِبْغِ لِلْأَكِلِيْنَ ۞ تم كھاتے ہو (ور پيداكيا ہم نے) ايك درخت كوجو لكا (اكتا) بيطور سَيْنَاء عنوه اكا تا بيتل اورسالن كھانے والول كے لئے 0 الله تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد اس کے مسکن اور اس پر ہر لحاظ ہے اپنی بے پایاں نعمتوں کا ذَكركرتے ہوئے فرمایا: ﴿ وَلَقَنْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ ﴾''اور بنائے ہم نے تمہارے اویز' لیعنی شہروں کی حیبت کے طور یراور بندول کے فائدے کی خاطر ﴿ سَبْعَ طَرْآنِقَ ﴾ ہم نے سات آسان طبق برطبق بنائے کہ ہر طبقے کے اویر دوسرا طبقہ ہے۔اوران کوسورج' جا نداورستاروں کے ذریعے سے سجایا اوران میں مخلوق کے تمام فوائدود بعت کئے گئے۔ ﴿ وَمَا كُنّا عَنِ الْخَلْقِ غُفِلِينَ ﴾ (اور بم خلوق عافل نہيں ہيں۔ "بس جيسے ہاري خليق برخلوق كے لئے عام ہے۔ای طرح ہماراعلم بھی تمام مخلوق برمحیط ہے ہما پئی کسی مخلوق سے عافل میں ندا سے بھولتے ہیں اور نہ کسی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اسے ضائع کرتے ہیں' نہ آسان سے غافل ہوتے ہیں کہ وہ زمین برگر بڑے اور نہ سمندرول کی موجول میں تیرتے ہوئے اور صحراؤں میں بڑے ہوئے ایک ذرے کو بھی فراموش کرتے ہیں۔کوئی ايباجان دارنبيل جس كوبهم رزق نه پنجاتے ہوں۔﴿ وَ مَا مِنْ دَآبْكَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَ يَعْلَمُهُ مُستَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ (هو د: ٦١١١)" زيين ميل چلنے والا كوئي ايساجا ندارنبيں جس كارزق الله كے ذمه نه ہواوراللہ تعالی جانتا ہے کہ کہاں اس کا ٹھھانہ ہے اور کہاں اسے سونیا جانا ہے۔ اللہ تعالی نے بہت کثرت ہے اپنی خلیق اوراي علم كواكشابيان كياب مثلًا فرمايا ﴿ أَلا يَعْلَمُ صَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (الملك: ١٤/٦٧) "كيا وہنیں جانتاجس نے پیدا کیا ہے حالانکہ وہ پوشیدہ باتوں کو جانے والا اور ہر چیزے آگاہ ہے۔ "نیز فرمایا: ﴿ بَلْي وَهُوَ الْحَلَّقُ الْعِلِيْدُ ﴾ (ينس: ٣٦) ( كيون نهين! جبكه وه پيدا كرنے والا اورعلم ركھنے والا ہے-'' كيونكه مخلوقات کی تخلیق ان کے خالق کے علم اور حکمت برسب سے بروی عقلی دلیل ہے۔ ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاءً ﴾ اوراتاراجم ني آسان سي ياني "تاكتمبار على اورتمبار مويشيول کے لئے بقدر کفایت رزق حاصل ہو۔ پس وہ اے اتنا کم بھی نہیں کرتا کہ جس ہے زمین اور درختوں کی ضرورت یوری نہ ہواور مقصود حاصل نہ ہواور نہ اسے اتنا زیادہ کرتا ہے کہ جس ہے آبادیاں تلف ہوجائیں اور نیا تات اور درخت اس کے ساتھ زندہ ندر ہیں بلکہ جب اس کو نازل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نازل 1759

کرتاہ اور جب اس کے زیادہ بر سنے سے نقصان کا خدشہ ہوتا ہے تو اسے روک دیتا ہے۔ ﴿ فَاَسْكُنْهُ فِی الْاَرْضِ ﴾ 'پس ہم اس کوز بین بین ٹھرا دیتے ہیں۔' بیعن ہم پانی کوز بین پرنازل کرتے ہیں اور وہ وہاں ٹھر جاتا ہے اور اپنے نازل کرنے والے کی قدرت سے ہوتم کی نباتات اگاتا ہے۔اللہ تعالیٰ اسے دور زیر زبین پانی کے خزانوں تک پہنچنے میں کا میاب ہوجاتا ہے۔ خزانوں تک پہنچنے میں کا میاب ہوجاتا ہے۔ ﴿ وَإِنَّا عَلَیٰ ذَهَا ہِ بِهِ لَقُن رُونَ ﴾ ' اور ہم اس کے لے جانے پرقادر ہیں۔' اس طرح کہ یا تو ہم اسے نازل ہی نہریں یا نازل تو کریں کین اسے اتنا گرالے جائیں کہ وہاں تک پہنچنا ممکن نہ ہویا اس سے مقصد حاصل نہ ہو۔ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو تنبیہ ہے کہ وہ اس کی نعت کا شکر اداکریں اور اس کے معدوم ہونے پر ہو۔ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو تنبیہ ہے کہ وہ اس کی نعت کا شکر اداکریں اور اس کے معدوم ہونے پر

انداز وكرين كهانهين كيا نقصان بننج سكتا ہے جبيها كەللەتغالى نے فرمايا ہے: ﴿ قُلْ اَرْءَ يُنْتُمُ إِنْ أَصُّبِحَ مَا أَوْكُمُهُ

عُورًا فَكُنْ يَا أَتِكُمْ بِمَا عَ مَعِيْن ﴾ (الملك: ٣٠١٦٧) "كهدد يجح كدكياتم في سوعيا الرتمباراياني البراجلاجاك

یعن ختک ہوجائے تو کون ہے جوتہارے لئے پانی کا چشمہ بہالائے۔''

﴿ فَانَشُمْ أَنَّا لَكُمْ بِهِ ﴾ 'پس ہم پیدا کرتے ہیں تہہارے لیے اس کے ساتھ' 'یعنی اس پانی کے ذریعے ﴿ جَنْتِ ﴾ یعنی باغات ﴿ قِنْ نَجْیُلِ وَ اَعْنَابِ ﴾ ' تھجوراورانگور کے۔'' اللہ تعالی نے خاص طور پران دوقسموں کا ذکر کیا ہے' حالانکہ اللہ تعالی نے دوسرے درخت اور نبا تات وغیرہ بھی پانی ہی سے پیدا کی ہیں کیونکہ بیا پی فضیات اور منفعت کی بنا پر دیگر درخوں پر فوقیت رکھتے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے اپ اس ارشاد میں عام ذکر فرمایا ﴿ لَكُمْ مُنْ فَعُلُونَ ﴾ ' بہت ہے میوے فرمایا ﴿ لَكُمْ مُنْ فَعُلُونَ ﴾ ' بہت ہے میوے

ہوتے ہیں'انہی میں ہےتم کھاتے ہو'' یعنی زینون' لیمول' اناراورسیب وغیرہ۔

﴿ وَهُجَوَةً تَخُومُجُ مِنْ طُوْدِسَيْنَا عَ ﴾ 'اوروه درخت جوطور سیناء (پہاڑ) نے نکاتا ہے۔' اوراس سے مراد زیون کا درخت ہے یعنی جنس زیتون ۔ خاص طور پراس کا ذکراس لئے کیا کیونکہ ارض شام میں اس کا خاص علاقہ ہے' نیزاس کے پچھٹوا کد ہیں۔ ان میں ان بیاں یعنی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ندکور ہیں۔ ﴿ تَنْبُدُتُ بِاللّٰ هُن وَصِیْجُ لِلْاَ کِلِیْنَ ﴾ ''اگا تا ہے وہ تیل اور سالن ہے کھانے والوں کے لیے۔' اس میں سے زیتون کا تیل نکاتا ہے جو کہ چکنائی ہے جو کہ اس میں اس کو کھانے کے لئے سالن بنایا جاتا ہے۔اس میں اس کو کھانے کے لئے سالن بنایا جاتا ہے۔اس میں اس کے علاوہ دیگر فوائد بھی ہیں۔

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْانْعَامِ لَعِبْرَةً فَسُقِيْكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرةً الرباشِتِهارے لئے عِبایوں میں البت عِرت مِن میں اسے عائے بیوں میں ہوتھارے لئے ال میں مانع میں بت، وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَعَلِيْهَا وَعَلَى الْفُلُكِ تُحْمِلُونَ ﴿

اور بعض کو ان میں سے تم کھاتے ہو ) اور ان پر اور کشتیوں پرتم سوار کئے جاتے ہو )

-030-

قَنْ أَقْلَتُ 17 أَلْتُؤْمِنُونَ ٢٣ أَلْتُؤْمِنُونَ ٢٣

﴿ وَانَ لَكُمْ فِي الْأَفَاوِلَعِبْرَةً ﴾ ليعنى بيتم پراللہ تعالىٰ كى نعمت ہے كہ اس نے تمہارے لئے مويشوں 'لين اور عُلَ يوں اور عَلَ يوں اور عَلَ يوں اور عَلَ يوں اور عَلَى اللہ عَلَى عَبَرت حاصل كرنے والوں كے لئے عبرت اور فائد ہوں ہے۔ ' كے لئے فوائد ہیں۔ ﴿ فَسُنِقِيْكُمْ قِبْنَا فِیْ بُطُونِهَا ﴾ ' فیلاتے ہیں ہم تمہیں اس ہے جوان كے پیٹوں ہیں ہے۔ ' يعنی دود ہ جو گو ہراورخون كے درميان ہے فكائے ہے جو خالص اور پینے والوں كے لئے نہايت نوشگوار ہے ﴿ وَلَكُمْ لَا يَعْنَى اَن كَى لِيْتُم اُون اور بالوں ميں تبہارے لئے بہت ہے فائد ہے ہیں اور اللہ تعالى نے مویشیوں کے جمڑے ہے تمہارے لئے خيمے بنائے جنہیں تم اپنے سفر اور پڑاؤ كے دوران (استعال میں) بہت مویشیوں کے جمڑے ہے تمہارے لئے خيمے بنائے جنہیں تم اپنے سفر اور پڑاؤ كے دوران (استعال میں) بہت باکما پاتے ہو۔ ﴿ وَ عَلْهُمُ اَوْنُونَ ﴾ نیون تم ان کے گوشت اور چر بی ہے حاصل شدہ بہتر بن کھانے کھاتے ہو۔ باکا پاتے ہو۔ ﴿ وَ عَلْهُمُ اَوْنُونَ ﴾ نوران پر اور کشتیوں پرتم سوار کرائے جاتے ہو۔ '' یعنی خشی پرتم ایک شہرے دوہر ہے شہرت کان جانوروں پرا ہے ہو جھالا دکر لے جاتے ہو جہاں تم سخت مشقت کے بغیر نہیں بینچ سکے ' شہرے دوہر ہے شہرت کان جانوروں پرا ہے کئے کشتیاں بنا کمیں جو تمہیں اور تمہارے سامان کو خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ اٹھائے بھرتی ہیں۔ اس طرح سمندر میں تمہارے سفر کے لئے کشتیاں بنا کمیں جو تمہیں اور تمہارے سامان کو خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ اٹھائے بھرتی ہیں۔

پس وہ ہستی جس نے بیتمام نعمتیں عطا کی ہیں' جس نے مختلف انواع کے احسانات کئے ہیں اور جس نے اپنی نواز شوں کی بارش کی' وہی کامل شکر' کامل حمد و ثنا اور عبودیت میں پوری کوشش کی مستحق ہے اور وہ اس چیز کی بھی مستحق ہے کہ اس کی نعمتوں سے اس کی نافر مانی پر مدد نہ لی جائے۔

1761 التؤوية

اللّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ مِنْهُمُو وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِيْنِ ظَلَمُوا إِنَّهُمُ اللّهُ وَالْكُولُ مِنْهُمُو وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِيْنِ فَلْكُولُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ وَمُ عَلَى الْفُلُولُ مَا اللّهُ وَمُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهِ وَالْ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ و

الله تبارک و تعالی این بر پہلے رسول توح علیظ کا ذکر کرتا ہے حضرت نوح علیظ زمین پر پہلے رسول تھے جن کو الله تعالی نے ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ ان کی قوم کی حالت بیتھی کہ وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ اکیلے اللہ تعالی کی عبادت کریں 'چنا نجہ انہوں نے فرمایا: ﴿ یَقُومِ اعْبُدُوا اللّٰہِ ﴾ ''اے میری قوم ! اللہ کی عبادت کرو۔''یعنی اس کے لئے عبادت کو خالص کرو کیونکہ اخلاص کے بغیر عبادت قابل قبول نہیں۔ ﴿ مَمَا لَکُومِ فِی اللّٰهِ عَالَیٰ وَاللّٰہِ عَالَیٰ وَاللّٰہِ اللّٰہِ کَاللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیٰ وَاللّٰہُ ﴾ ''تہارے لیے اس کے سواکو کی معبود نہیں۔'' اس میں غیر اللّٰہ کی قابل قبول نہیں۔ ﴿ مَمَا لَکُومِ فِی الوہیت کا اثبات ہے وہی خالتی اور رازق ہے اورغیر اللّٰہ کے برعکس صرف الوہیت کا الوہیت کا اثبات ہے وہی خالتی اور رازق ہے اورغیر اللّٰہ کے برعکس صرف وہی کا مل کمال کا مالک ہے۔

﴿ اَفَلَا تَنَقُونَ ﴾ کیاتم استھانوں اور بتوں کی عبادت کرنے پر اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے نہیں' جن کوتو م کے صالح لوگوں کی شکل پر گھڑ لیا گیا تھا' اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی بھی عبادت شروع کر دی تھی۔ حضرت نوح علائے نے ان کو کھلے چھے شب وروز' ساڑھے نوسو برس تک دعوت دی مگر ان کی سرکشی اور روگر دانی میں اور اضافہ ہوگیا۔ ﴿ فَقَالَ الْمِلَوَّ ﴾ پس نوح علائے کی قوم کے اشراف اور سرداروں نے معارضہ اور مخالفت کے طور پر اور ان کی اتباع ہے لوگوں کو ڈراتے ہوئے کہا: ﴿ مَا هَٰذَاۤ اللّا بَشَرٌ مِّ فَالْکُمْ مُر فِیْ لِیْکُمْ ﴾ لیکن کے طور پر اور ان کی اتباع ہے لوگوں کو ڈراتے ہوئے کہا: ﴿ مَا هَٰذَاۤ اللّا بَشَرٌ مِّ فَالْکُمْ مُر فِیْ لِیْکُمْ اُللّا بَسُون کی بایر اسے تم پر فضیلت حاصل ہو لین میں میں کون تی ایک چیز ہے جس کی بنا پر اسے تم پر فضیلت حاصل ہو حالا نکہ وہ تمہاری ہی جنس ہے ہے۔

یہ معارضہ رسولوں کی تکذیب کرنے والوں میں ہمیشہ ہے موجود رہا ہے اور اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کی زبان پراس کا شافی جواب دیا ہے جسیا کہ اللہ کے اس ارشا دمیں ہے ﴿ قَالُو ۤ ا ﴾ یعنی کا فروں نے اپنے رسولوں سے کہا: قَالَ أَفْتُكُ ١٨ مُراعِلُكُ ١٨ الْمُؤْمِنُونَ ٢٣

﴿ إِنْ ٱلنَّتُمْ اِلاَ بَشَرٌ قِنْ لُنَا تُويُدُونَ ٱنْ تَصُدُّ وَنَاعَمَا كَانَ يَعْبُ دُالبًا وُنَا فَاتُونَا بِسُلْطِن مُّمِينِي قَالَتُ لَمُهُمْ دُسُلُهُمْ اِللَّهَ بَعْنُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِم ﴾ (ابرهيم: لَهُمْ دُسُلُهُمْ اِللَّهُ بَشَرٌ قِنْ لُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِم ﴾ (ابرهيم: لَهُمْ دُسُلُهُمْ اللَّهُ بَعْنَ اللهُ يَمُنُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِم ﴾ (ابرهيم: ٤٠١ ) (١٠ ١ ) (١٠ م ال كوا كون اللهُ يَعْنِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ و

انہوں نے اپنے رسولوں سے سیجی کہا: ﴿ وَكُو شُمَاءَ اللّٰهُ لَا نُوْلَ مَلْاِكُةً ﴾ ''اورا گراللہ چاہتا تو وہ فرشتہ نازل کرسکتا ہے کردیتا۔'' یہ بھی ان کا مشیت اللہ کے ساتھ معارضۂ باطلہ ہے کیونکہ اگراللہ تعالیٰ چاہتو فرشتے نازل کرسکتا ہے گر وہ نہایت مہر بان اور بہت حکمت والا ہے۔ اس کی حکمت اور بے پایاں رحمت تقاضا کرتی ہے کہ رسول انسانوں ہی کی جنس میں سے ہو کیونکہ انسان فرشتوں سے مخاطب ہونے کی قدرت نہیں رکھتے' نیز اگر فرشتہ بھیجا جائے تو اس کا انسانوں ہی کی جنس میں ان امکن ہے۔ تباشتہا ہ تو ان پر پھر بھی واقع ہوجائے گا جیسا کہ پہلے ہے۔ کفار کا قول تھا ﴿ مَنَّا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ

اور فرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کسی کو رسول بنا کرنہیں بھیجا تو اس کی وجہ یا تو یہ ہوگی کہ وہ سب ہدایت پر
ہول گے تب اس صورت میں ان میں رسول بھیجنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں اور اگر وہ ہدایت پر نہ تھے تو انہیں اپنے
رب کی حمد و شنا اور اس کا شکر کرنا چا ہے کہ اس نے ان کو ایسی نعمت سے خصوصی طور پر نواز ا ہے جوان کے آباء واجدا د
کوعطانہیں ہوئی اور نہ ان کو اس نعمت کا شعور تھا۔ دوسروں پر عدم احسان کو سبب بنا کرخود پر اللہ تعالیٰ کے احسان کی
ناشکری نہ کریں۔

کفار نے کہا: ﴿ إِنْ هُو َ اِلْاَرْجُلُ بِهِ جِنَّةً ﴾ یعنی بیتو مجنون ہے ﴿ فَتَرَبَّصُوْا بِهِ ﴾ یعنی اس کے بارے میں انتظار کرو ﴿ حَتَّىٰ حِیْنٍ ﴾ یہاں تک کہ اس کوموت آ جائے۔ بیشبہات جوانہوں نے وارد کئے تھے درحقیقت بید این کا معارضہ تھا جوان کے گفراور عناد کی شدت پر دلالت کرتا ہے نیز بیاس بات کی دلیل ہے کہ وہ انتہا کی جہالت اور صلالت میں مبتلا تھے۔ بیشبہات کی بھی لحاظ سے معارضے کی صلاحی نہیں رکھتے جیسا کہ ہم گزشتہ سطور میں ذکر کر چکے ہیں بلکہ بیشبہات فی نفسہ متناقض اور متعارض ہیں۔

پی ان کاریکہنا ﴿ مَا هٰذَا اِلاَ ہِشَوْ فِهُلُکُنْهُ یُونِیْ اَنْ یَتَفَطَّلُ عَلَیٰکُوْ ﴾ ثابت کرتا ہے کہ انہیں اس حقیقت کااعتراف میں کہ ان کی عقل مند ہے جوان کے خلاف چال چلتے ہوئے ان پر غلبہ حاصل کر کے ان پر سرداری کر ہے گا اور ایک صورت حال میں ضرورت اس امرکی ہے کہ اس سے بچا جائے تا کہ اس سے دھو کہ نہ کھایا جا سکے۔ ان کا بید فرکورہ قول ان کے اس دعو ہے کے ساتھ کیسے منا سبت رکھتا ہے ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلُ بِهِ جِنَّةٌ ﴾ کیا بید گراہ خض کا شہر ہوتا ہے کہ اس طرح بھی ممکن ہوان کی دعوت کو شہبین جوای کے خلاف جاتا ہے؟ اس شخص کا مقصد دراصل میہ ہوتا ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہوان کی دعوت کو روکا جائے اور اے علم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہ در ہاہے۔ اللہ تعالی اس شخص کورسوا کر کے رہتا ہے جواس کے دسولوں سے عداوت رکھتا ہے۔

جب نوح عَلاَظُانِ فَ وَيَحَاكُمُ ان كَ وَوت سوائِ ان كَ فَرار كَ انهِيں كُونَى فائده فهيں و بربى تو ﴿ قَالَ رَبِّ افْصُونِي بِهِمَا كُنَّ بُونِ ﴾ ' انهول نے عرض كيا: اے مير برب ان لوگول نے جو جُھے جھلايا ہے اس برتو ہى ميرى مد دفر ما ۔ ' حضرت نوح عَلاظ نے اپنى قوم ہے ناراض ہوكران كے خلاف الله تعالى ہے نصرت كى درخواست كى تھى كيونكه انہوں نے الله تعالى كے تعم كوضا كع كيا اوراس كے رسولوں كى تكذيب كى حضرت نوح نے كہا: ﴿ رُبِّ كَنَّ مُعَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكِفِرِيْنَ دَيَّادًا الله قَالِ كَا فَروں مِن كَا لَا وَضِى الله فَالِكُ وَالله قَالِمُ وَالله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَالله وَلَا عَلَى الله وَالله وَلَيْ الله وَلَوْنَ فَا لَا الله وَلَيْ الله وَلَا عَلَى الله وَلَا مَا الله وَلَا الله وَلَا مَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَ

﴿ فَا وُحَيُنَا اللّهِ ﴾ ہم نے حضرت نوح مَناظِ کی دعا قبول فرما کراس کی طرف وقوع عذاب ہے بل ایک سبب اوروسیلہ نجات کے متعلق وتی کی۔ ﴿ اَنِ اصْغِعِ الْفُلُكَ ﴾ 'یہ کہ شتی تیار کر' ﴿ بِاعْمُینِنَا وَوَحْیِنَا ﴾ یعنی ہمارے حکم کے مطابق اور ہماری مدد ہے تو ہماری حفاظت اور نگر انی میں ہے ہم جھے کو و کھتے اور سنتے ہیں۔ ﴿ فَاذَا جَلّهُ وَ مُعَمِّلُونَ ﴾ 'نہیں جب ہماراحکم آجائے۔''جس کے ذریعے سے ان کوعذاب دیا گیا تھا۔ ﴿ وَفَارَ التَّنُورُ ﴾ یعنی زمین سے پانی بھوٹ پڑے جہاں سے زمین سے پانی بھوٹ پڑے جہاں سے عادت کے مطابق پانی کا نگانا بہت بعید ہوتا ہے۔

﴿ فَاسُلُكُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زُوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ تو تمام حیوانات میں سے ہرجنس سے ایک نراور مادہ ' تشقیمیں داخل کر لے تا کہ تمام حیوانات کی نسل باقی رہے جن کے وجود کو زمین میں باقی رکھنے کا حکمت ربانی تقاضا کرتی ہے۔ ﴿ وَاَهْلَكَ ﴾ یعنی اپنے گھر والوں کو بھی شتی میں بٹھالے۔ ﴿ إِلّا حَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ﴾ ' سوائے اس قَنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

کے جس کی بابت (ہمارا) قول گزر چکا۔' جیسے حضرت نوح عَلَیْظ کا بیٹا۔ ﴿ وَلَا تُخَاطِبُنِیْ فِی الّذِیْنَ ظَلَمُوا ﴾ یعنی جھے سے بیدرخواست نہ کرنا کہ بین ان کونجات دوں' کیونکہ قضاء وقدر کے مطابق حتی فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہیں غرق ہونا ہے۔ ﴿ فَالْمَا السَّتُوبُیْتُ اَنْتُ وَصَنَ مَعَكَ عَلَی الْفُلْكِ ﴾ یعنی جب تم لوگ شتی پرسوار ہو جا و اور شتی سرکش موجوں پر تیرنے گے تو نجات اور سلامتی پر اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کرو ﴿ فَقُلِ الْحَمْثُ لِلْمُوا اَلَّنِ مِی نَجْدِنا مِینَ اللهُ اللّذِی نَجْدِنا مِینَ اللهُ اللّهُ الل

﴿ وَقُلْ ذَبِ اَنْزِلْنِی مُنْزَلا مُلِرَكُا وَ اَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِیْنَ ﴾ یعنی ته بین ایک نعمت انجی عطا بونا باتی به اس کے بارے میں اللہ تعالی نے حضرت نوح علائل کے حضرت نوح علائل کے دعرت نوح علائل کی دعاس لی اور فر مایا: ﴿ وَقُضِی الْاَمْرُ وَاسْتَوَتُ عَی الْجُودِیِّ وَقِیْلَ بُعْمًا لِلْقَوْمِ الظّٰلِیمِیْنَ ﴾ (هود: ۱۱ ۲۵۶) کی دعاس لی اور فر مایا: ﴿ وَقُضِی الْاَمْرُ وَاسْتَوَتُ عَی الْجُودِیِّ وَقِیْلَ بُعْمًا لِلْقَوْمِ الظّٰلِیمِیْنَ ﴾ (هود: ۱۱ ۲۵۱) اور فر مایا: ﴿ وَیْلَ لِنُونُ مُنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَتَعْلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَقَلْلَ اللهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي الللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

﴿ إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ ﴾ بلاشباس قصه ميں ﴿ لَأَيْتٍ ﴾ ' نشانياں بيں۔' جودالت كرتى بيں كماللہ تعالىٰ بى اكيام عبود ہاوراس كے رسول نوح عَلِيْكَ ہِي ہيں اوران كى قوم جموفى ہے' نيز دلالت كرتى بيں كماللہ تعالىٰ كى رحت اس كے بندوں پرسايہ كناں ہے كماس نے انہيں ان كے باپ حضرت نوح عَلِيْكَ كى صلب ميں' كشى پر سوار كر كے محفوظ كيا جبكہ روئے زمين پر بسنے والے تمام لوگ ڈوب گئے اور شتى بھی اللہ تعالىٰ كى نشانيوں ميں سے موار كر كے محفوظ كيا جبكہ روئے زمين پر بسنے والے تمام لوگ ڈوب گئے اور شتی بھی اللہ تعالىٰ كى نشانيوں ميں سے ايک نشانی ہے۔ اللہ تعالىٰ نے فرمایا: ﴿ وَلَقَنْ تُوكُنْ نِهَا أَيْهَ فَهَلُ مِنْ هُدَّ كِو ﴾ (القمر: ١٥١٥ ١) '' ہم نے اس شتى كونشانى كے طور پر چھوڑ دیا۔ تو ہے كوئى نصیحت بكڑنے والا؟' 'اس لئے اس كو يہاں جع كيا ہے كيونكہ بيہ متعدو آيات ومطالب پر دلالت كرتى ہے۔ ﴿ قَانَ كُنْ اَكُنْ بَتَلِيْنَ ﴾ ' اور ہم آ زمائش كر كے ہی رہتے ہیں۔'

ثُمَّرَ اَنْشَأْنَا عِنْ بَعْدِهِمُ قَرْنَا أَخَرِيْنَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيْهِمُ رَسُولًا مِّنْهُمُ أَنِ اعْبُدُوا الله فَهِ مِنْ اللهِ عَنْدُهُ مُ اللهِ عَنْدُهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْدُهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْدُهُ اللهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ الل

400

1765

النومينون ٢٣ يَا كُلُ مِمَّا تَاكُنُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَلَيْنَ أَطَعْتُمْ وہ کھاتا ہاں (چیز) میں سے کہ کھاتے ہوتم ال میں سے ،اوروہ بیتا ہاں میں سے (جس سے) یعتے ہوتم (اورالبنة اگراطاعت کی تم نے بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ ﴿ آيَعِكُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِثُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا ایک بشراین جیسے کی توبلاشیم اس وقت البت خسارہ پانے والے ہوے 🔾 کیاوہ وعدہ دیتا ہے تہمیں کہ بیٹک تم جب مرجاؤ گے اور ہوجاؤ گے تم مٹی وَّعِظَامًا اَتَّكُمْ مُّخْرَجُونَ ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَلُونَ ﴿ إِنَّ هِي اللَّا اور بدیال توباا شبتم (زنده کرک) نکالے جاؤے ٥ دور ب (عقل وخرد سے بہت) دور ب جوتم وعده دیئے جاتے ہو ٥ نبیں ہے بد (زندگی) مگر حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَهُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ هُو إِلَّا رَجُلٌّ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا وَّمَا نَحُنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۞ قَالَ رَبِّ انْصُرْفِي بِمَا كَنَّابُون ۞ الله برجھوٹ،اورنبیں ہم اس برایمان لانے والے 0 اس نے کہا،اے دب! تو میری مدوفر مابد لے اسکے کہ انہوں نے مجھے حیثلایا ہے 0 قَالَ عَبّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نُدِمِيْنَ ﴿ فَأَخَذَنَّهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمُ اللہ نے کہا تھوڑے ہے مصر میں البتہ وہ ہوجا کیں گے بچھتانے والے 0 پس پکڑااٹکو چیخ نے ساتھ حق کے پس کر دیا ہم نے انہیں غُتَاءً ۚ فَبُعُنَّا لِلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ (سیلانی) خس و خاشاک پس لعنت ہے واسطے ظالم قوم کے 0

نوح عَدَائِكَ اوران كي قوم كا ذكركر نے كے بعد كه الله تعالى نے ان كو كيے ہلاك كيا الله تعالى نے فرمايا: ﴿ فَيَ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْي هِمْ قَوْزًا الْحَرِيْنَ ﴾ (پيران كے بعدہم نے ايك دوسرى امت پيداكى - ' بظاہراس مرادثمو دُلعني صالح عَلَائِكَ كَ قوم بِ كِيونكه به قصدان كے قصد سے مشابهت ركھتا ہے ۔ ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ "پس ان کے اندرانہی میں ہے (لینی انہی کی جنس ہے) ایک رسول مبعوث کیا" جس کے حسب ونسب اور صدافت کے بارے میں انہیں پوراعلم تھا ..... تا کہ وہ اطاعت کرنے میں جلدی کریں اور رسول ان کی کراہت اور نفرت سے بہت دور ہو۔اس رسول نے بھی ان کواس چیز کی طرف دعوت دی جس کی طرف اس سے پہلے رسول ا ين قومول كورعوت دية علي آرج تھ ﴿ أَن اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُف مِّن إله عَيْدُهُ ﴾ "كمالله كاعبادت كرو تمہارے لیےاس کے سواکوئی معبود نہیں۔'' پس تمام انبیاء و مرکبین اس دعوت مرتفق تھے۔ یہ اولین دعوت تھی جس کی طرف تمام رسولوں نے اپنی قوموں کو بلایا ' یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تھم دینا' اس حقیقت ہے آگاہ کرنا کہ صرف الله تعالى ہى عبادت كالمستحق ہے غيرالله كى عبادت سے روكنا اور غيرالله كى عبادت كے بطلان اور فساد سے -1: Job T قَدْاَقُلْتُحُ ١٨ أَلْتُؤْمِنُونَ ٣٣

﴿ وَلَكِينَ اَطَعْتُمْ بِنَشَرًا قِثْلُكُمْ إِذًا لَّحْسِرُونَ ﴾ یعنی اگرتم نے اپنے جیسے انسان کی اتباع کی اور اس کو اپنا سردار بنالیا' تو تمہاری عقل ماری گئی اور تم اپنے اس فعل پرندامت اٹھاؤ گے ..... یہ بڑی ہی عجیب بات ہے کو کونکہ حقیق ندامت تو اس شخص کے لئے ہے جورسول کی اتباع اوراطاعت نہیں کرتا۔ یہ اس شخص کی سب سے بڑی جہالت اور سفاہت ہے جو تکبر کے باعث ایسے انسان کی اطاعت نہ کرے' جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی سے مختص کر کے اپنی رسالت کے ذریعے سے فضیلت بخشی' اور شجر وحجر کی عبادت میں ببتلا ہو جائے۔

اس کی نظیر کفار کا بی تول ہے ﴿ فَقَالُوٓۤۤا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَتَبِعُهٔۤ اِلْآاِذًا تَفِیْ ضَلْلِ وَسُعُوں ءَ اُلْقِیّ النِّاکُوُ عَکیْہِ مِنْ بَیْنِنَا بَلْ هُوَکُنَّا اِبُّ اَشِوْ ﴾ (القسر: ٢٤/٥٤)'' بھلا ہم ایک آ دمی کی پیروی کریں جوہم ہی میں سے ہے' تب تو ہم شخت گراہی اور دیوا تکی میں پڑ گئے ۔ کیا ہم سب میں سے صرف اس پروی نازل کی گئی نہیں! بلکہ وہ تو سخت جھوٹا اور متکبر ہے۔''

چونکہ انہوں نے رسول کی رسالت کا انکارکر کے اسے رد کر دیاتھا'اس لئے انہوں نے زندگی بعد موت اور اعمال کی جزاوسزا کا بھی انکارکر دیا جانہوں نے کہا: ﴿ اَیْعِلُ کُوْ اَنْکُوْ اِذَا مِتُّمْ وَکُنْتُو تُوَابًا قَعِظُامًا اَنْکُو مُحْوَبُونَ کَی جزاوسزا کا بھی انکارکر دیا جانہ ہوں نے کہا: ﴿ اِیْعِلُ کُوْ اَنْکُو اُوا اِیْسِی کُر بھر جانے کے بعد تہارے مؤیمات ھینے اسے کا جو وعدہ پیرسول تہارے ساتھ کرتا ہے وہ بہت بعید ہے۔ پس انہوں نے انتہائی کوتاہ بنی کا شبوت دیا اور انہوں نے اللہ تعالی کی قدرت کو کا شبوت دیا اور انہوں نے اللہ تعالی کی قدرت کو مطابق اسے ناممکن سمجھا اور انہوں نے اللہ تعالی کی قدرت کو کا شبوت کے الانکہ اللہ تعالی اس سے بلند تر ہے۔ پس انہوں نے اللہ تعالی کے مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہونے کا انکارکیا' انہوں نے اللہ تعالی کوعا جز اور بے بس کھم ایا اورخودا پی پہلی پیدائش کو بھول گئے حالا تکہ وہ بستی جوان کوعدم سے وجود میں لائی ہے' اس کے لئے ان کے مرنے اور پوسیدہ ہوجانے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا تہاں تر ہے بلکہ اللہ تعالی کے لئے دونوں بار پیدا کرنا نہایت آسان ہے۔ پس وہ اپنی پہلی تخلیق کا اورمحسوس تیزوں کیا انکارکیوں نہیں کرتے' نیزوہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم جمیشہ سے موجود بیں تاکہ ان کے لئے انکار قیامت چزوں کا انکارکیوں نہیں کرتے' نیزوہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم جمیشہ سے موجود بیں تاکہ ان کے لئے انکار قیامت

قَانَا قَلَىٰ ١٨ كَانُو مِنُونَ ٢٣ كَانُو مِنُونَ ١٨ كَانُو مِنُونَ ٢٣ كَانُو مِنُونَ ٢٣ كَانُو مِنُونَ ٢٣ كَانْ أَمِنُونَ ٢٣ كَانْ أَمْرِيْنَ ٢٣ كَانْ أَمْرِيْنَ ٢٣ كَانْ أَمْرُونَ ٢٠ كَانْ أَمْرُونَ ٢٠ كُونُ مِنْ أَمْرُونَ ٢٠ كُونُ مِنْ أَمْرُونَ ٢٠ كُونُ مِنْ أَمْرُونَ ٢٠ كُونُ مِنْ أَنْ أَمْرُونَ ٢٠ كُونُ مِنْ أَمْرُونُ ٢٠ كُونُ مُنْ أَمْرُونُ ٢٠ كُونُ مُنْ أَمْرُونُ ٢٠ كُونُ مُونُ مُونُ مِنْ أَمْرُونُ ٢٠ كُونُ مُونُ مِنْ أَمْرُونُ ٢٠ كُونُ مُونُ مِنْ مُونُ مُونُ مُونُ مِنْ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مِنْ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مِنْ مُونُ مُونُ

آسان ہوتا اور ان کے پاس خال عظیم کے وجود کے اثبات کے خلاف جمت ہوتی۔ یہاں ایک اور دلیل بھی ہے۔۔۔۔۔وہ سی جوز مین کواس کے مردہ ہوجانے کے بعد دوبارہ زندہ کرتی ہے وہی ہستی مردول کو دوبارہ زندگی عطا کرے گی بلا شہوہ ہر چز پر قادر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دلیل بھی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالی نے زندگی بعد الموت کے منکرین کو جواب دیا ہے۔ چنا نچے فرمایا، ﴿ بَلْ عَجِبُوّا اَنْ جَاءَهُمْ هُنْ فِرُ وَقِنْ فَعُمُ اللّٰهُ وَقَالَ الْکُلُورُونَ اللّٰهِ وَ مَنكرین کو جواب دیا ہے۔ چنا نچے فرمایا، ﴿ بَلْ عَجِبُوا اَنْ جَاءَهُمْ هُنْ فِرُ وَقِنْ مِنْ اللّٰهِ وَقَالَ الْکُلُورُونَ فَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمِ اللّٰهُ وَاللّٰمُ مَلّٰ اللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ مَا اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ مَا اللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ وَاللّٰمُ مَالًا وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ مَاللّٰمُ مَاللّٰمُ مَاللّٰمُ مَاللّٰمُ مَالًا مُعْمُ وَاللّٰمُ مَاللّٰمُ مَاللّٰمُ مَاللّٰمُ مَاللّٰمُ وَاللّٰمُ مَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ مَاللّٰمُ وَاللّٰمُ مَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ مَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ مَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَ

﴿ إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاثُنَا النَّهُ نُيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا ﴾ ''بس يه دنيا كى زندگى ہے جم مرتے اور جيتے رہے ہیں۔''لعنی کے لوگ مرجاتے ہیں اور کچھلوگ زندہ رہے ہیں ﴿ وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوْثِينَ ﴾ ''اور ہمارے مرنے كے بعد جميں دوبارہ زندہ كر كے نبیل اٹھا ما ھاگا۔''

پس جب ان کا کفر بہت بڑھ گیا اور انذار نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ تو ان کے بی نے ان کے لیے بدد عاکی اس نے کہا: ﴿ رَبِّ انْصُوفِی بِمَا کَنَّ بُونِ ﴾ ' اے میرے رب! میری مدفر ما بسب اس کے جوانہوں نے جھے جھٹا یا۔ ' ان کو ہلاک کر کے اور آخرت سے پہلے دنیا میں ان کورسوا کر کے ﴿ قَالَ ﴾ اللہ تعالی نے اپنے رسول کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ عَمَّا قَلِیْلِ لَیُصُیعُی نُی بُیومِینَ ۞ فَاخَذَ نُعُمُوالصِّیعَةُ بِالْحِقِ ﴾ ' بہت ہی جلد بیا پے دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ عَمَّا قلیلِ لَیُصُیعُی نُی بُیومِینَ ۞ فَاخَذَ نُعُمُوالصَّیعَةُ بِالْحِقِ ﴾ ' نہبت ہی جلد بیا پے پر پچھتا نے کیس ان کو چیخ نے پکڑلیاحت (عدل ) کے ساتھ۔' یعنی اللہ تعالی نے ان کوظلم وجور سے نہیں پکڑا بلکداس کی پکڑان کے ظلم اور اس کے عدل کی وجہ سے ہوئی ' چنانچا ایک زبر دست چھھاڑنے ان کو آئو فَجَعَلْنَعُمُ مُعَنِّعُ ﴾ یعنی ہم نے ان کو خشک بھوسہ بنا کر رکھ دیا ایسے لگنا تھا جیسے کوڑ ہے کرکٹ کوسیلاب نے وادی کے کناروں پر پھینک دیا ہوا کیا اور آب کے میں اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ إِنَّ الْرُسُلْمُنَا عَلَيْهِمْ صَیْحَةً وَالْمُنْ مُنِی کُولُوں کے لیے۔' وَالْمَالُولُوں کے لئے۔' وَالْمَالُولُوں کے لئے۔' وَالْمَالُولُوں کے لئے۔' یعنی اللہ تعالی کے عذاب کے ساتھ اس کی رحمت سے مجوبی اس کی لعت اور جہانوں کی خدمت بھی ان کے دھے۔' یعنی اللہ تعالی کے عذاب کے ساتھ اس کی رحمت سے مجوبی اس کی لعت اور جہانوں کی خدمت بھی ان کے دھے۔ نین اللہ تعالی کے عذاب کے ساتھ 'اس کی رحمت سے مجوبی اس کی لعت اور جہانوں کی خدمت بھی ان کے دھے میں آئی۔ ﴿ فَلَمَا اَبْکُولُ مُنْ وَلَا کُلُولُوں کے ایک نہیں کی ان کے دھے میں آئی۔ ﴿ فَلَمَا اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّ

وَلَوْا فُلِكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

ان پرآ سان رویا نه زمین اور نه ان کومهلت دی گئی۔''

تُحْدَ اَنْشَانَا مِنْ بَعْدِيهِمْ قُرُونَا الْحَدِيْنَ ﴿ مَا لَسَٰبِقُ مِنَ الْمَاتِ الْجَلَهَا بَحْرِيلَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

﴿ فَاتَبَعْنَا بِعُضَهُمْ بِعُضَا ﴾ ' إلى يَجِيدُكُما يَهِمَ الْحَالَ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ﴿ وَجَعَلْنُهُمُ اللهُ اللهُ

اتینا موسی اللِتب لعلهم بهتارون الدی موسی اللِتب العلهم بهتارون الله دی م فرا کو کتاب تا که وه (اوگ) مِدایت یا جائین ۱

قَالَ أَفْلَتُ ١٨ مَنْ أَفْلَتُ ١٨ الْمُؤْمِنُون ٣٣

بہت عرصے کی بات ہے کسی اہل علم کا قول میری نظرے گزرا ہے جن کا نام اس وقت مجھے یاوئیس .....کہ موکی علاقط کی بعث اور تورات کے نزول کے بعد اللہ تعالی نے قوموں پر سے عذاب کواٹھالیا ' یعنی وہ عذاب جو ان کا جڑے خاتمہ کر دیتا تھا اور اس کی جگہ اللہ تعالی نے مکذیبن و معاندین تی کے خلاف جہاو مشروع کیا ۔ معلوم مبیں انہوں نے پیرائے کہاں سے اخذ کی ہے لیکن جب بیس نے ان آیات کوسور ۃ القصص کی آیات کے ساتھ ملا کہ بونے کرخور کیا تو میر سے سامنے اس کا سبب واضح ہوگیا کہ ان آیات کریمہ بیس اللہ تعالی نے پے در پے بلاک ہونے والی قوموں کا ذکر فرمایا پھر آگاہ فرمایا کہ اس نے ان قوموں کے بعد حضرت موکی علاقط کورسول بنا کر بھیجا ان پر ورات ناز ل فرمائی جس بیس لوگوں کے لئے راہنمائی تھی اور فرعون کی ہلاکت ہے اس نقط نظر کی تردیز نہیں ہوتی کیونکہ ان کیونکہ ان کیونکہ ان کے بعد فرعون نزول تورات سے پہلے ہلاک ہوگیا تھا۔ رہی سورۃ القصص کی آیات تو وہ نہایت واضح ہیں کیونکہ ان آیات بیس اللہ تعالی نے فرعون کی ہلاکت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا: ﴿ وَلَقَیْ الْتَیْدُنَا مُوسَیٰ الْکِیْبُ مِنْ بَعُدِلِ مَا الله وَ مَوں کی اللہ تعالی نے فرعون کی ہلاکت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا: ﴿ وَلَقَیْ الْتَیْدُنَا مُوسَیٰ الْکِیْبُ مِنْ بَعْدِلِ مَا کَ الله وَ مَوں کی ہلاک کردیے کے بعد فرمایا: ﴿ وَلَقَیْ الْتَیْدُنَا مُوسَیٰ الْکِیْبُ مِنْ بَعْدِلِ مَا کُورِ کی الله واللہ کو ان باغی اور سرکش قوموں کی بلاکت کے بعد موی کیون سے کے اللہ تعالی نے ان باغی اور سرکش قوموں کی بلاکت کے بعد موی کا قال کی کیا ہے۔ کے بعد موی کا قال کی گئی ہے۔ ہلاکت کے بعد موی کا قال کی گئی ہے۔

شایدوه آیات بھی ای پردلالت کرتی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے سور ہونس میں ذکر فرمایا ہے: ﴿ ثُمُّ اَبِعَثْنَا مِنَ اِللّٰهِ عَلَى اِللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّلّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى

﴿ ثُمُّ ٱرْسَلْمَنَا مُوسَى ﴾ ' بھرہم نے موی (بن عمران کلیم اللہ ) کو بھیجا'' ﴿ وَ اَخَامُ هُرُون ﴾ ' اور (ان کے ساتھ ) ان کے بھائی ہارون کو 'جب حضرت موی علائل نے دعا کی کہ حضرت ہارون کو نبوت کے معاطع میں ان کے ساتھ شریک کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فر مالی۔ ﴿ بِالْمِتِينَا ﴾ ' اپنی نشانیوں کے ساتھ۔'' جوان کی صدافت اوران کی دعوت کی صحت پر دلالت کرتی تھیں۔ ﴿ وَ سُلْطِین شَبِیْنِ ﴾ ' اور واضح بر ہان کے ساتھ۔'' ان دلائل میں ایس قوت تھی کہ وہ دلوں پر غالب آجاتے اورانی توت کی بنا پر دلوں میں گھر کر لیتے اور اہل ایمان

قَدُرَاقَتُكُمُ ١٨ كَالُوْمِنُونَ ١٨ تَدْرَاقَتُكُمُ ١٨ النَّوْمِنُونَ ١٨٠٠

کے دل ان کو مان لیتے اور معاندین حق کے خلاف جحت قائم ہو جاتی۔

اور يرآيت كريماللدتهالى كاس ارشادك ما نند - ﴿ وَلَقَنْ الْتَيْنَا مُوْسَى لِيَسْعُ الْيِعِ بَيْلُتٍ ﴾ (بنى اسرآءيل: ١٠١١٧) (١٥ ور بلاشبهم نه موى كونوكلى كفل نشانيال عطاكيل - "اس لئے معاندين فق كروار فرعون نه ان كو يېچان لياليكن عنادكاراسة اختياركيا - ﴿ فَشَكْلُ بَنِي ٓ السُوّاَوِيْلُ اِذْ جَاءَهُمُ ﴾ (آپ بنى اسرائيل على فرعون نه حضرت موى عليك سے كہا يوچ ليج اجب موى يونشانيال لے كران كے پاس آئ ﴿ فَقَالَ ﴾ تو فرعون نه حضرت موى عليك سے كہا في الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله الله الله عنال كرتا مول - ﴿ قَالَ لَكُ كُلُونُكُ لِلْوَحُونُ مَثْبُورًا ﴾ (بنى اسرآء يل: ١٠١١٧) الله كوراك في في كورا الله الله الله عنال الله عنال كرتا مول الله عنال كرتا مول الله على الله عنال الله كوراك أنه الله عنال الله كوراك في مؤلوك في الله الله الله عنال الله عنال كوراك الله عنال الله عنال كوراك الله عنال الله الله عنال كوراك الله الكوراك الله عنال كوراك الله عنال الله عنال كوراك الله كوراك الله كوراك الله كوراك الله كاراك الله كوراك كور

یبال اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ فَتُوَ اَدُسَلَمْنَا مُوسِلِی وَ اَخَاهُ هُدُونَ بِالْیَتِنَا وَسُلْطِی مُّوبِیْنِ اِلَی فِرْعُونَ وَمَکَالِیہ ﴾

(\* پھرہم نے بھجا موکی اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح بر ہان کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ ' مثلاً ہامان اور ویگر سرداران قوم۔ ﴿ فَاسْتَكُبُووُ ا ﴾ پُن تَكبری بناپروہ اللہ تعالیٰ پرائیمان نہ لاے اور اس کے اخیاء کے ساتھ تکبرے پیش آئے۔ ﴿ وَکَالُواْ قَوْمًا عَالِیْنَ ﴾ ''اور تھے وہ سرکش لوگ۔' یعنی ان کا وصف غلبہ فہراورف اور فی الارض تھاس کے ان سے تعبر صادر ہوا اور اے وہ کوئی بری بات نہیں جھتے تھے۔ ان کا وصف غلبہ فہراورف اور نی الارض تھاس کے ان سے تعبر صادر ہوا اور اے وہ کوئی بری بات نہیں جھتے تھے۔ ﴿ وَقَالُوْا ﴾ انہوں نے تعبر اور غرور سے ضعیف العقل لوگوں کو ڈراتے اور فریب کاری کرتے ہوئے کہا: ﴿ وَقَوْمُ لُونَ ﴾ انہوں نے تعبر اور غرور سے ضعیف العقل لوگوں کو ڈراتے اور فریب کاری کرتے ہوئے کہا: السے بی کہا کرتے تھے چونکہ کو میں ان کے دوا ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے تھاس گئان کے اقوال و ایسے بیلے لوگ بھی المول بھی ایک دوسرے کے مشابہت نے چانچ اللہ تعالی نے رسالت کے ذریعے سے ان پرجوعنایت کی انہوں نے افعال بھی ایک دوسرے کے مشابہت نے چانچ اللہ تعالی نے رسالت کے ذریعے سے ان پرجوعنایت کی انہوں نے افعال بھی وہ پرمشقت کام سرانجام دیے کے لئے ہمارے مطبع ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر بایا: ﴿ وَلَوْ فَجَیْدُکُمْ وَسُنْ اَلِیْ اِللہُ تعالیٰ نے فر بایا: ﴿ وَلَوْ فَجَیْدُکُمْ وَسُنْ اِللہُ تعالیٰ نے فریا یا نے وَ ان کے نام کی انہوں کو مُؤمِنُ کُونُ کُونَ کُونِ کُونَ کُونِ کُونَ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونَ کُونُ کُونَ کُونُ کُونَ کُونَ کُونُ کُو

بیں؟ اور پیہم پرسردار کیے ہو سکتے ہیں؟

ان کے قول کی نظیر نوح علائے کی قوم کا یہ قول ہے ﴿ اَنْوُمِنُ لَکُ وَاضَّبَعَکَ الْاَرْذُنُونَ ﴾ (الشعراء: ١١١/٢)

''کیا ہم مجھے مان لیس حالانکہ تیری پیروی تور ذیل لوگوں نے کی ہے۔' ﴿ وَمَا نَزْبِکَ اتّبَعَکَ إِلاَّ الَّذِنِیْنَ هُمْ اَرُاخِلُکُنَا بَاحِی الرَّانِی ﴾ (هو د: ٢٧١١) ''ہم دیچہ رہے ہیں کہ صرف انہی لوگوں نے تیری پیروی کی ہے جو ہماری قوم میں رذیل اور چھچھور نے تصور کئے جاتے ہیں۔' اور بیات واضح ہے کہ حق کورد کرنے کے لئے یہ بات درست نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ یہ تکذیب اور عناد ہے' اس لئے فرمایا ﴿ فَلَذَ بُوهُمُ اَ فَکَانُوا مِنَ الْمُهْلِکِیْنَ ﴾ درست نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ یہ تکذیب اور عناد ہے' اس لئے فرمایا ﴿ فَلَذَ بُوهُمُ اَ فَکَانُوا مِنَ اللّهُ اللّهُ لَاکُونَ مُن اس انہوں نے ان دونوں کو جھلایا اور وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں ہو گئے۔'' یعنی بنی اسرائیل کے آ تکھوں دیکھتے سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوگئے۔

﴿ وَلَقَنُ الْتَهُنَا مُوْسَى الْكِتْبَ ﴾ ' اوردی ہم نے مویٰ کو کتاب۔' جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر کے اسرائیلی قوم کومویٰ علائل کی معیت میں نجات بخشی تب مویٰ علائل کوقوت اور طاقت حاصل ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کوقائم اوراس کے شعار کوغالب کریں تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ وہ آپ پر چالیس دن میں تورات نازل کرےگا۔ مویٰ علائل اپنے رب کے مقرر کر دہ وقت پر پہنے گئے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ وَ كُتَبُناً لَهُ فَى الْاَلُواجِ مِنْ کُلِ شَیْءِ مُوْعِظَةً وَ تَغْصِیلًا لِکُلِ شَیْءٍ ﴾ (الاعراف: ۱۹ ۱۶) '' اور ہم نے ہر چیز کے معلق نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل اس کے لئے تختیوں پر لکھ دی' بنابریں یہاں فرمایا: ﴿ لَعَلَّ مُعْمَدُ مِنْهَا لُونَ ﴾ متعلق نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل اس کے لئے تختیوں پر لکھ دی' بنابریں یہاں فرمایا: ﴿ لَعَلَّ مُعْمَدُ مِنْهَا لَا وَنُوابِ وعقاب کی تفاصل کی معرفت حاصل کر کے شایدراہ راست پر گامزن ہوجا کیں اور اپنے رب کے اساء وصفات کی بھی معرفت حاصل کریں۔

وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْبَعَهُ وَأُمَّةَ الْكَا وَ اوْيَنْهُمَ اللهِ كَبُوقٍ اور بنایا ہم نے (عیلی) ابن مریم اور اکل مال کوایک (عظیم) نشانی اور پناه دی ہم نے ان دونوں کو طرف ایک بلند جگد ک ذاتِ قرارٍ وَمَعِیْنٍ ﴿

(جو) سکون و آرام اور جاری چشمه والی (تھی) 🔾

﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَوْيَهُ وَأُمَّةَ آيَةً ﴾ يعنى ہم نے عيلى بن مريم ( عَبْطَهُ) پراحسان كيا ان كواوران كى والده كو انتہائى تعجب انگيزنشان بناديا كيونكه حضرت مريم عَيْنَا اُنْ خصرت عيلى عَلَاطِكَ كو بغير باپ كے اپنے پيٺ ميں ركھااور پھر آپ كو جنم ديا اور حضرت عيلى عَلَاطِكَ مِن كام كيا اور الله تعالى نے آپ كے ہاتھ پر بڑے بڑے معجزات و كھائے۔ ﴿ وَ اُونِينَهُمَا إِلَى رَبُووَ فِي لِعِنى ہم نے ان دونوں كوايك بلندمقام پر پناه دى اور ياس وقت كى بات ہے سے واللہ اعلى سے جب حضرت جناب مريم عَيْنَا نے عيلى عَلَاطِكَ كوجنم ديا۔ ﴿ ذَاتٍ قَوَادٍ ﴾ يعنى كى بات ہے سے واللہ اعلى سے جب حضرت جناب مريم عَيْنَا نے عيلى عَلَاطِكَ كوجنم ديا۔ ﴿ ذَاتٍ قَوَادٍ ﴾ يعنى

FO.E

نَ أَفْلَتُكُ ١٨ أَلُولُولُونَ ٣٣ أَلُولُولُونَ ٣٣

آرام دہ ٹھکانا ﴿ وَمَعِیْنِ ﴾ یعنی جاری چشمے کا پانی اوراس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیارشاد ہے۔ ﴿ قَالْ جَعَلَ رَبُّكِ

تَخْتَكِ ﴾ ' كردی ہے تیرے رب نے تیرے نیچ' یعنی اس جگہ سے بہت نیچ جہال حفزت مریم ﷺ نے پناہ

لی تھی اور بیاس لئے کہا گیا كيونكه آپ بلند جگہ پرتھیں۔ ﴿ سَرِیًّا ﴾ یعنی ندی اوروہ چشمے كا بہتا ہوا پانی ہے۔
﴿ وَهُزِی آلِیُكِ بِجِنْعَ النَّخْلَةِ تُسْقِطْ عَلَیْكِ دُطَبًا جَذِیًّا ۞ فَکُونُ وَاشْرَ فِی وَقَرَیٰ عَیْنًا ﴾ (مریم: ٢٦٤١٩)

'' تو تھجور کے تنے کو ہلا تجھ پرتازہ تھجوریں گریں گی۔ کھا' بی اوراپی آئے تھوں کو تھنڈا کر'

آیا یُنها الرّسُل کُلُوا مِن الطّیبَتِ واعُمَلُوا صَالِحًا ﴿ إِنّی بِما تَعُملُون عَلِیمٌ ﴿ الرّسُل کُلُوا مِن الطّیبَتِ واعُملُوا صَالِحًا ﴿ إِنّی بِما تَعُملُون عَلیمٌ ﴿ اللهون اللهون اللهون الله وَ اللهون الهون اللهون الهون اللهون اللهون اللهون اللهون اللهون اللهون اللهون اللهون اللهو

فِى الْخَيْرُتِ ﴿ بَلْ لاَ يَشْعُرُونَ ۞ بملائوں میں؟ (نہیں، نہیں) بکہ نہیں شعور رکھتے وہ ○

﴿ يَاكُمُهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَةِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴾ ' اے رسولوا پاکیزہ چیزیں کھا وَ اور نیک عمل کرو' بے شک میں تہہارے عملوں کوخوب جانتا ہوں ۔'' یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اپنیاء ورسل کو تھم ہے کہ وہ پاک اور حلال رزق کھا کیں اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کاشکر بجالا کیں یہ اعمال صالحہ قلب و بدن اور دنیا و آخرت کی اصلاح کرتے ہیں' نیز اللہ تعالیٰ نے ان کوخبر دارکیا ہے کہ وہ ان کے اعمال سے آگاہ ہمل اور ان کی ہرکوشش اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کوان اعمال کی کامل اعمال سے آگاہ ہمل اور ان کی ہرکوشش اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کوان اعمال کی کامل ترین اور افضل ترین جزاوے گا۔ پس بی آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ تمام انبیاء ومرسلین کھانے پینے کی تمام پاک چیزوں کی آبا حت اور نا پاک چیزوں کی آبا حت اور نا پاک چیزوں کی تجریم پر متفق ہیں ۔اگر چیاتھ میں اختلاف ہے تا ہم ہر شریعت اعمال صالحہ پر جھی متفق ہیں۔اگر چیاتھ ما مورات کی جنس میں تنوع اور بعض شرائع میں اختلاف ہے تا ہم ہر شریعت اعمال صالحہ پر مشمل ہے۔البت زمانے کے تفاوت کی بنا پر متفاوت ہیں اس لئے وہ تمام اعمال صالحہ جو ہرزمانے میں صلاح کے حامل تھان پر تمام انبیاء اور شریعتیں متفق ہیں مثلاً تو حید اللی وین میں اخلاص محبت اللی 'خوف اللی اللہ پر امید' نیکی' صدق ایفائ عیک عہد' صلہ اور شریعتیں متفق ہیں مثلاً تو حید اللی وی تمام اعمال صالحہ جو ہرزمانے میں صلاح کے حامل تھان پر تمام انبیاء اور شریعتیں متفق ہیں مثلاً تو حید اللی وین میں اخلاص محبت اللی 'خوف اللی اللہ پر امید' نیکی' صدق ایفائ عبد' صلاح

1773 أَلْتُوْمِنُونَ

IN FLET IS

رجی' والدین کے ساتھ حسن سلوک' کمزوروں' مسکینوں اور بتیموں کی دشگیری اور تمام مخلوق کے ساتھ مہر بانی کارویہ جیسے احکام۔

اس لئے تمام اہل علم کتب سابقہ اور عقل سلیم کے مالک مجم مصطفیٰ سکی ہوت پڑت پ کے مامورات اور
منہیات کی جن کے ذریعے سے استدلال کرتے ہیں۔ جیسا کہ برقل نے استدلال کیا تھا کیونکہ اگر آپ سکی ہوگا ان
امور کا تھم دیتے ہیں جن کا تھم آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیائے کرام دیتے رہے ہیں اور آپ سکی ہوگا ان
چیزوں سے روکتے ہیں جن سے گزشتہ انبیائے کرام روکتے رہے ہیں تو یہ چیزاس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی
انبیائے کرام کی جنس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے برعش ایک گذاب برائی کا تھم دے گا اور بھلائی سے روکے گا۔
بنابریں انبیائے کرام سے اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَ إِنَّ هٰهِ اَ اُمَّتُنَكُمْ اُمّلَةً وَّالِحِنَةً ﴾ اے رسولوں کے گروہ
تہباری جماعت ایک دین پر شفق ہے اور تمہارار ب بھی ایک ہے ﴿ وَ اَنَّ هُونِ ﴾ ''لیستم مجھے ڈرو'' میر سے
احکام کی تھیل کر کے اور میر سے زجروق بیخ کے موجب امور سے اجتناب کر کے۔ اللہ تعالی نے اہل ایمان کوائبی امور
کا تھم دیا جن کا تھم اپنے رسولوں کو دیا کیونکہ اہل ایمان انبیاء ورسل کی پیروی کرتے ہیں اور انبی کے راستے پرگامزن
ایکاہ تعبیات کے فرمایا: ﴿ یَاکِنُهُمَا الَّذِیْنَ اُمَنُواْ کُلُواْ مِنْ طَیِتْباتِ مَا دَذَ قُلْکُمُ وَ اَشْکُرُوْ اللّٰہِ اِنْ کُنُنَدُهُ
ایکٹرادا کروا گرم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔' پی انبیائے کرام سے نسبت رکھنے والوں اور دیگر لوگوں پر
واجب سے کہ وہ اس تھم کی تھیل کرس۔

بایں ہمہ جھٹلانے والے ظالم نافر مان ہی رہاں لئے فر مایا: ﴿ فَتَقَطّعُوْمَا ﴾ ''لیں کاٹ دیا۔'' یعنی انبیاء و
رسل کی اتباع کا دعویٰ کرنے والوں نے ﴿ اَمْرَهُمْ ﴾ یعنی اپنے دین کو ﴿ بَیْنَهُمْ ذُبُواً ﴾ '' آپس میں ٹکڑے

گڑے کر کے۔' ﴿ کُلُّ حِزْبٍ بِهَا لَدَيْهِمْ ﴾ '' ہرگروہ اس پر جواس کے پاس ہے۔'' یعنی ہرگروہ اور فرقے کے
پاس جوعلم اور دین ہے ﴿ فَوْحُونَ ﴾ وہ ای پرخوش ہے اور جمحتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دیگر لوگ حق پرنہیں ہیں
حالا تکدان ہیں ہے حق پرصرف وہی لوگ ہیں جو انبیاء کے راستے پرگامزن ہیں' پاک چیزیں کھاتے ہیں اور نیک
عمل کرتے ہیں۔ان کے سوادیگر لوگ تو وہ باطل کی راہوں میں سرگر دال ہیں۔

﴿ فَلَدُهُمُ فِي عَنْدَرِ تِهِمْ ﴾ ''پس چھوڑ دیجے آپ ان کو ان کی غفلت ہی میں ۔'' یعنی انہیں حق کے بارے میں ان کی جہالت اوران کے دعووں میں' کہ وہ حق پر ہیں' غلطاں چھوڑ دیجئے ﴿ حَتّٰی حِیْنٍ ﴾ یعنی اس وقت تک جب تک کدان پر عذاب نازل نہیں ہوجا تا کیونکہ ان کوکوئی وعظ وقصیحت اور زجروتو بڑنے فائدہ نہیں دے عتی۔ میہ چیزیں انہیں فائدہ دیجھی کیسے علق ہیں جبکہ وہ اس زعم میں مبتلا ہوں کہ وہ حق پر ہیں اوراپنے اس مسلک کی طرف

ألتأومة

دوسرول کودعوت دینے کے متمنی ہوں۔

﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُبِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالِ وَّبَنِيْنَ ﴿ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَتِ ﴾ يعنى كياوه يتجهة بي کہ ان کے مال اور اولا دمیں جاری طرف سے اضافہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ بھلائی اور سعادت ہے بہرہ مند ہیں اور دنیا اور آخرت کی بھلائی انہی کے لئے ہے؟ بیان کا اپنازعم باطل ہے حالانکہ معاملہ ایے ہیں ہے۔ ﴿ بَلْ لاَيشْعُونَ ﴾ ' بلكه وهنهيس مجھتے ۔'' كه ہم ان كو دهيل اورمہات ديئے جارہے ہيں اوران كونعمتوں سے نوازر ہے ہیں' وہ اس لیے کہ تا کہ وہ اپنے گناہوں میں اوراضا فہ کرلیں اور آخرت میں اپنے عذاب کو بڑھالیں اور دنیامیں میں ان کو جونعتیں عطا ہوئی ہیں انہی ہے مزے لیتے رہیں۔ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَوحُوْا بِمَا أَوْتُوْا اَخَذُ نَهُمْ بَغْتَةً ﴾ (الانعام: ٤٤/٦) " حتى كه جو يجهان كوعطاكيا كيا تها أس سے بہت خوش ہو گئے ، تو جم نے ان كواجا مك پكر ليا " إِنَّ الَّذِيْنَ هُمُ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ في وَالَّذِيْنَ هُمْ بِأَيْتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ فَ بِشُك وه لوگ كرجوخوف سے اسيخرب ك ورنے والے ہيں اوروه لوگ كرجوآيتوں كے ساتھ اسيخرب كى ،ايمان لاتے ہيں ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشُرِكُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا اتَّوا وَّقُلُوبُهُمْ اوروہ لوگ کہ جوایے رب کے ساتھ نہیں شریک تھمراتے 0 اوروہ لوگ کہ جودیتے ہیں جو کچھوہ و دیتے ہیں (صدقہ ) جبکہ انکے دل وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ لِجِعُونَ ﴿ أُولَلِّكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرِتِ ڈرنے والے ہوتے ہیں (اس سے) کہ بیشک وہ اپنے رب کی طرف اوشنے والے ہیں ٢ يك لوگ ہیں كہ جلدى كرتے ہیں بھلائيوں ميں، وَهُمْ لَهَا سَبِقُوْنَ® وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَكَ يُنَا كِتُبُ اوروہ الکے لئے سبقت کرنے والے ہیں 6 اور نہیں تکلیف دیتے ہم کسی نفس کو گراسکی وسعت کے مطابق ،اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَبُونَ ﴿

یکھی ہانگوں ہو گھھ کا مطلبوں ا وہ بولتی ہے ساتھ حق کے، اور وہ نہیں ظلم کئے جائیں گ

الله تبارک و تعالی نے جب ان لوگوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے برائی اورامن کو جمع کیا اور جمھتے رہے کہ و نیا ہیں ان پر الله تعالیٰ کی عنایات اور نو ازشیں اس بات کی دلیل ہیں کہ وہ بھلائی اور فضیلت کی راہ پر چل رہے ہیں' تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر بھی فرمایا :﴿ إِنَّ اللّٰهِ اِیْنَ هُمُ قِنْ اللّٰهِ عَلَىٰ اَللّٰهِ اِنْ اللّٰهِ اَلٰهِ اِیْنَ هُمُ قِنْ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهِ اِیْنَ هُمُ قِنْ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهِ اِیْنَ اللّٰهِ اُور خوف کو یکجا کیا' چنا نچے فرمایا :﴿ إِنَّ اللّٰهِ اِیْنَ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

قَدْاَفْكُ ١٨ أَنْاوِمُنُون ٢٣٠

واجبات میں کوتا ہی ہے بازر کھتا ہے۔

﴿ وَالَّذِينَ مُعْمِ بِوَتِبِهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾ ''اوروہ جواپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔'' یعنی وہ کسی شرک جلی میں مبتلانہیں ہیں مثلاً غیراللہ کو معبود بنانا' اس کو پکار نااوراس سے امیدیں رکھنااور نہ شرک خفی میں مبتلا ہیں' مثلاً ریاءوغیرہ۔ بلکہ وہ اپنے تمام اقوال' اعمال اوراحوال میں اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص رکھتے ہیں۔

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَمَّا أَتُوا ﴾ ' اوروه لوگ جود ہے ہیں جو کچے بھی دیے ہیں۔ ' یعنی جس چیز کا انہیں تھم دیا گیا ہے مقدور بھراس کی تعمیل کرتے ہیں مثلا نماز زکوۃ ' ج 'صدقہ وغیرہ ﴿ وَ ﴾ اس کے باوجود ﴿ فَلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ ' ' ان کے دل خوف زدہ ہیں۔ ' ﴿ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴾ ' اس بات سے کہ وہ اپ رب کی طرف لوٹے ' ' ان کے دل خوف زدہ ہیں۔ ' ﴿ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴾ ' اس بات سے کہ وہ اپ رب کی طرف لوٹے والے ہیں۔' یعنی اپنے رب کے سامنے عاضر ہونے اور اپنے اعمال کے اس کے سامنے بیش کے جانے سے والے ہیں۔' یعنی اپنے معلوم ہے کہ ان کا ورتے ہیں کہ ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے عذا ب سے نجات دلانے کے قابل نہیں کوئکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کا رب کیسا اور کس قیم کی عمادات کا مستحق ہے۔

﴿ اُولَيْكَ يُسْرِعُونَ فِی الْحَيْرُتِ ﴾ '' یکی لوگ ہیں جوجلدی کرتے ہیں بھلا ئیوں میں۔' یعنی وہ بھلائی کے کامول کی طرف جلدی سے لیکتے ہیں ان کاعزم صرف اسی چیز پر مرتکز ہوتا ہے جواللہ تعالی کے قریب کرتی ہے اوران کا ارادہ انہی امور میں مصروف ہوتا ہے جوانہیں اللہ تعالی کے عذا بے نجات دیتے ہیں۔ ہر بھلائی جووہ سنتے ہیں یااس کی جب بھی انہیں فرصت ملتی ہے اٹھ کراس کی طرف لیکتے ہیں۔وہ اولیاء اللہ اس کے چنیدہ بندوں کو ایٹ آ گے اور دا کیں باکیں دیکھتے ہیں جو بھلائی کے کاموں میں لیکتے ہیں۔اللہ تعالی کے تقرب کے لئے سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

مسابقت کرنے والا جب کسی دوسرے سے مسابقت کرتا ہے تو بھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی جدوجہد اور

قَدْ ٱقْلَتُحُ ١٨ مُرْأُولُمُونَ ٣٣

کوشش ہے آ گے نکل جاتا ہے اور مجھی اپنی کوتا ہی کی بنا پر پیچھے رہ جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دی ہے کہ یہ سبقت کرنے والے ہیں' چنا نچے فرمایا: ﴿ وَهُوْ لَهَا ﴾ 'اوروہ اس کے لیے۔' یعنی بھلائیوں کے لئے ﴿ سبِیقُونَ ﴾ 'دوڑتے ہیں۔' بلاشبہ وہ بھلائی کی چوٹی پر پہنچ گئے ہیں۔ وہ سب ہے آ گے نکلنے والے سے مسابقت کرتے ہیں' نیز اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لئے سعادت لکھ دی گئی کہ وہ سبقت کرنے والے ہیں۔

جب الله تعالیٰ نے نیکیوں میں ان کی سرعت اور سبقت کا ذکر کیا تو اس سے کسی کو بیوہم لاحق ہوسکتا تھا کہ ان سے اور دیگر لوگوں سے ایسے امور مطلوب ہیں جو ان کی مقدرت سے باہر یا بہت مشکل ہیں بنابریں الله تعالیٰ نے فرمایا:﴿ وَلا نُحْلِفُ نَفْسًا لِلا وُسْعَهَا ﴾ یعنی ہم ہرنش کو بس اتن ہی تکلیف دیتے ہیں جتنی اس کی قوت کے دائر سے میں ہوتی ہے اور وہ تکلیف ایک نہیں ہوتی جو اس کی پوری قوت کو صرف کر دے۔ یہ الله تعالیٰ کی رحمت اور حکمت ہے تا کہ اس کے یاس چہنچنے کا راستہ ہوا وراہل سلوک کی راہیں ہروقت آباد رہیں۔

﴿ وَكَنَ يُنَا كِتُبُ يَنْطِقُ بِالْحَقِ ﴾ 'اور ہمارے پاس كتاب ہے جو تق كے ساتھ بولتى ہے۔ 'اور وہ كتاب اول ہے جس ميں ہر چيز درج ہے اور چونكہ جو پچھاس ميں درج ہے ہر چيز اس كے مطابق واقع ہوگئ اس لئے بيت تق ہے۔ ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ 'اور وہ ظلم نہيں كيے جائيں گے۔ '' یعنی ان کی نیکیوں میں پچھ کی کی جائے گی نہ ان کی سے اور گنا ہوں میں کوئی اضافہ ہوگا۔

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَلَا وَلَهُمْ اَعُمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمُ لَهَا عَبِلُون ﴿
بَدَا عَدَلَ فَعْلَت مِن مِن الرقر آن ) عَادرا عَلَى اورا عَال (فيهُ بَي ) مِن واعال (فيف عَلَى الرفائي عَلَى اورا عَال (فيهُ بَي ) مِن واعال (فيهُ عَلَى الرفائي عَلَى الرفائي المَا اللهُ وَمَنْ إِنَّكُمْ كَتَّ الْحَنْ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللهُ وَمَنْ إِنَّا الْمَا اللهُ وَمَنْ إِنَّا الْمَا اللهُ وَمَنْ إِنَّا الْمَا اللهُ وَمَنْ إِنَّا اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمُونُ وَلَيْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمُونُ وَلِي اللهُ وَمَا اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُونُ وَى اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُونُ وَلَى اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمُونُ وَلَى اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُونُ وَلَا وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولِلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

تكبركرت موئ ساته اس (قرآن) ك افسانه كوئى كرت موئة عبده كوئى كرت تق

الله تبارک و تعالی آگاہ فرما تا ہے کہ بیچھٹلانے والے اس بارے میں جہالت میں مبتلا ہیں یعنی جہالت طلم عفلت اور روگر دانی میں غلطاں ہیں بیہ جہالت اور غفلت انہیں قرآن تک نہیں پہنچنے دیتی۔ پس بیقرآن سے مفلت اور مایا: ﴿ وَإِذَا قَرْأَتَ الْقُرْانَ رَامِهَما فَی حاصل کرنے سے قاصر ہیں اور قرآن سے ان کے دلوں تک یجھنہیں پہنچتا۔ فرمایا: ﴿ وَإِذَا قَرْأَتَ الْقُرْانَ

قَدْ ٱلْحَاتِينَ ١٨ قَدْ ٱلْخَوْمِلُونَ ٢٣ الْمُؤْمِلُونَ ٢٣ الْمُؤْمِلُونَ ٢٣

جعلنا کینک و بین الّذِین لا یُؤُونُون بِالْاجْرة وجابًا قَسْتُورًا و قَجعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَکِنَةً اَن یَفْقَهُوهُ وَقَیْ الْذِینَ لا یَؤُونُون بِالْاجْرة وجابًا قَسْتُورًا و قَجعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَکِنَةً اَن یَفْقَهُوهُ وَقَیْ الْذَی اسر آبیل: ٤٦ (٤٦ ) ، ٤٦ این جره حائل کردیت بین اور دلوں پرغلاف چُر حادیت بین که وه یکی نه جمین اور ان کے کا نول بین گرانی ڈال دیتے بین ۔ ' اور جب ان کے دل غفلت اور جہالت بین متخرق بین تو وہ اپنی قودہ اپنے حسب حال کفر بیاور شریعت کے خلاف انمال بجالا میں گھفہ کھائے میں متخرق بین سے وکھی آئے ہوئے کہ ان کے برے اعمال بین کھی گوئی کو جہیں ۔ پین اور جہال بین کھی کہ کوئی کو جہیں کہ وہ میں ان کے برے اعمال بین کھی کہ کوئی کو جہیں ہو وہ کرنے والے بین ۔ ' یعنی وہ عذاب کے عدم وقوع پر تجب نہ کریں کیونکہ اللہ تعالی انہیں مہلت فراہم کر رہا ہے وہ ان کہ وہ ان اعمال بد کا ارتکاب بھی کرلیں جو باقی رہ گئے ہیں اور جوان کے لئے درج کئے ہیں۔ جب وہ ان تاکہ وہ ان اعمال بد کا ارتکاب کرلیں گو وہ بدترین حالت کے ساتھ اللہ تعالی کے غضب اور عذاب میں منتقل اعمال بد کا یوری طرح ارتکاب کرلیں گو وہ بدترین حالت کے ساتھ اللہ تعالی کے غضب اور عذاب میں منتقل ہوں گے۔

﴿ حَتَّى إِذَا آخَنُ نَا مُتُوفِيهِم ﴾ يعنى جب ہم نے ان لوگوں کو پکڑليا جواللہ تعالیٰ کی نعمتوں ہے متمتع ہيں جو
صرف ناز و نعمت اور خوشحالی کے عادی ہیں اور انہیں بھی کوئی تکلیف نہیں پیچی ۔﴿ بِالْعَمْابِ ﴾' عذاب کے
ساتھ' یعنی جب ہم نے ان کوعذاب کی گرفت میں لے لیا اور انہوں نے بھی عذاب کود کیے لیا۔ ﴿ إِذَا هُمْ یَجُعُرُونَ ﴾
تب وہ چیخے اور چلانے گئے کیونکہ انہیں ایک ایک صورت حال کا سامنا کرنا پڑا جوان کی گزشتہ حالت ہے مختلف تھی۔
وہ مدد کے لئے پکارنے گئے توان ہے کہا گیا: ﴿ لَا تَحْجُرُوا الْمَدُومُ إِنَّكُمْ فِيْنَا لَا تُنْصَرُونَ ﴾ ''نہ چیخو چلاؤ آئی مردکے لئے بھارت نہ آئی اور اس کی جانب سے
م ہماری طرف سے مدذ نہیں کیے جاؤ گے۔'' اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت نہ آئی اور اس کی جانب سے
مدد منظع ہوگئی تو وہ خودا پنی مدد کرنے پر قادر ہوئے نہ کوئی ان کی مدد کر سکا۔

گویا پوچھا گیا کہ وہ کون ساسب ہے جس نے ان کواس حال پر پہنچایا تو جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ قَنْ كَانَتُ الْمِيْعَ ثَمْ اَلَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ ' ممبری آیات پڑھی جاتی تھیں تم پر۔' تا کہ تم ان آیات پر ایمان لاو اور ان کی طرف توجہ کر ومگر تم نے ایسانہ کیا بلکہ اس کے برعکس ﴿ فَلَنْتُنْهُ عَلَى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ ﴾ '' تم چھے کی طرف الٹے پاوُں پھرتے رہے کیونکہ قرآن کی اتباع کے ذریعے سے لوگ آگے بڑھتے ہیں اور اس سے روگر دانی کرتے چھے رہ جاتے ہیں اور اس سے روگر دانی کرتے چھے رہ جاتے ہیں اور پست ترین مقام پر جااتر تے ہیں۔

﴿ مُسْتَكُمْ بِهِ سِمِواً تَهُجُرُونَ ﴾ ' تكبركرتے ہوئے ساتھ اس كے افسانہ گوئی كرتے ہوئے بيبودہ بكتے تھے''اصحاب تفسيراس كايہ معنی بيان كرتے ہیں كہ ﴿ مُسْتَكُمْ بِوِيْنَ بِهِ ﴾ ہيں شمير بيت الله ياحرم كى طرف لوثق بُ جومُخاطبين كے ہاں معہود ( ذہن ميں موجود ) ہے يعنی تم حرم يابيت اللہ كے سبب سے لوگوں كے ساتھ تكبر ہے 1778

پیش آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں بنا بریں ہم دوسروں سے اعلیٰ وافضل ہیں ۔ ﴿ المبعرا ﴾ یعنی جماعت کی صورت میں رات کے وقت بیت اللہ کے گرد میٹھ کر باتیں کرتے ﴿ تَفْجُرُونَ ﴾ یعنی تم اس قر آن عظیم کے بارے میں فتیج گفتگوکرتے تھے۔ پس قر آن کریم کے بارے میں اہل تکذیب کا طریقہ روگر دانی پر بنى تقااوراى طريقے كى وه ايك دوسرے كووصيت كياكرتے تھے۔ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَسْمَعُوا لِلهٰ ذَا الْقُرْأن وَالْغُوا فِيْهِ لَعَلَكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾ (حم السحدة: ٢٦/٤١) " وه لوگ جنهون نے كفركيا كہتے ہيں كماس قرآن كومت سنؤجب سنايا جائے تو شور مجاديا كروشا بدكة تم غالب رہو' الله تبارك وتعالى نے ان كے بارے ميں فرمايا: ﴿ أَفَعِنْ هَٰذَا الْحَيِينِ تَعْجَبُونَ ﴾ وَتَضْحَلُونَ وَلا تَبْكُونَ ﴾ وَأَنْتُوسِيدُونَ ﴾ (النجم: ٥٩/٥٣) '' کیاتم اس کلام کے بارے میں تعجب کرتے ہؤ مینتے ہواور روتے نہیں ہواورتم غفلت میں پڑے ہوئے ہو'' اور فرمايا: ﴿ أَمْرَيَقُونُونَ تَقَوَّلُهُ ﴾ (الطور: ١٥٢) "كيا كفاريكة بن كمآب في ترآن خود كفرليا ؟" وہ ان رذ ائل کے جامع تھے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان پرعذاب واجب ہو گیا اور جب بیعذاب واقع ہوگیا توان کا کوئی حامی بناجوان کی مدد کر سکے نہ فریا درس بناہوگا جوان کواس عذاب سے بیجا سکے اس وقت ان کے اعمال بدكى بنايران كوز جروتو نيخ كى گئ\_ أَفَكُمْ يَدَّبَّرُواالْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ مَّاكُمْ يَأْتِ أَبَّآءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿ اَمْ لَمُ يَعُوفُوا كيالى نبين غوركيا انبول في آن مين يا آيا با الكي ياس وه جونبين آيا تها الكي يهلي باپ داداك پاس؟ ٥ يانبين بهجانا انبول في رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ﴿ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ اسے رسول کو؟ پس وہ اس کے مثلر میں 0 یا وہ کہتے ہیں اے جنون ہے؟ بلکہ وہ لایا ہے ان کے یاس حق، وَ آكُثُرُهُمْ لِلْحَقِّي كُرِهُونَ @ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهُوٓ آءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّلَوْتُ وَالْأَرْضُ اورا کشرا کے حق کونا پیند کرنے والے ہیں 🔾 اورا گر پیروی کرے حق انکی خواہشات کی توالبتہ خراب ہوجا کیں آسان اور زمین وَمَنْ فِيهِنَّ ﴿ بِلْ اللَّهِمُ بِنِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ ٥

اور جوکوئی ان میں ہیں بلکہ لائے ہیں ہم ان کے پاس ان کی تھیجت، پس وہ اپنی تھیجت سے اعراض کرنے والے ہیں ٥ ﴿ اَفَلَمْ یَکَ بُرُوا الْقُوٰلَ ﴾ ' کیا انہوں نے قرآن میں غور وفکر اور تد برنہیں کیا؟' اگر انہوں نے قرآن میں تدبر کیا ہوتا تو وہ ان کے ایمان کا موجب اور ان کو کفر ہے نع کرنے کا باعث بنما ' مگر ان پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس کا سبب ان کا قرآن سے اعراض ہا اور بیآ بت اس امرکی دلیل ہے کہ قرآن میں تدبر وتفکر ہر بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہے اور ہر برائی سے بچاتا ہے اور جس چیز نے ان کوقرآن میں غور وفکر کرنے سے روک رکھا ہے طرف دعوت دیتا ہے اور ہر برائی سے بچاتا ہے اور جس چیز نے ان کوقرآن میں غور وفکر کرنے سے روک رکھا ہے وہ یہے کہ ان کے دلول پرتا لے پڑے ہوئے ہیں۔ ﴿ اَمُجَاّعَ هُمُ مَا لَمُ یَاْتِ اٰبَاعَ هُمُ الْاَوْلِیْنَ ﴾ یعنی یا اس بات الْمُؤْونِ مُ

الله تبارک و تعالی نے فرمایا: ﴿ أَمْرَكُمْ يَعُوفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَكُ مُنْكِرُونَ ﴾ 'یا کیاانہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا کہ وہ اس کاا نکار کررہے ہیں۔' یعنی کیااس چیز نے انہیں اتباع حق ہے دوک رکھا ہے کہ ان کے رسول محمصطفیٰ می پیچانتے ' اس لیے ان کو ماننے ہے انکار محمصطفیٰ می پیچانتے ' اس لیے ان کو ماننے ہے انکار کررہے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کونہیں جانتے نہ اس کی صدافت کے بارے ہیں ہمیں پچھلم ہے۔ ہمیں چھوڑ دوہ ہم اس کے احوال کے بارے میں خور کریں اس کے متعلق لوگوں سے معلومات حاصل کریں۔

نہیں! ایک بات نہیں ہے بلکہ وہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ کو ان کا چھوٹا اور بڑا ہر مخص جانتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ آپ اخلاق جمیلہ کے حامل ہیں وہ آپ کے صدق وامانت کو خوب پیچانتے ہیں حتی کہ وہ آپ کو بعثت سے قبل' الا مین' کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ جب آپ ان کے پاس حق عظیم اور صدق مبین لے کر آگ تب انہوں نے آپ کی تصدیق کیوں نہ کی؟

﴿ أَهِ يَقُوُلُونَ بِهِ جِنَةٌ ﴾ 'ياوہ كتبے ہيں كەاسے جنون لاحق ہے' اس لئے وہ اليى باتيں كررہا ہے اور مجنون كى باتوں پر كان دھراجا تا ہے نہ اس كى باتوں كا اعتبار ہى كيا جا تا ہے كيونكہ وہ باطل اور احتقانہ باتيں منہ سے نكالنا ہے۔ اللہ تبارك و نعالى نے ان كى بات كا جواب دیتے ہوئے فرمایا: ﴿ بَلْ جَاتَا هُمُ بِالْحَقِيّ ﴾ بلكہ حقیقت بہہ كه رسول ( مَنْ اللّٰهِ عَلَیْ اَن كے پاس حق ( امر ثابت ) لے كر آئے ہيں جو سراسر صدق و عدل پر ہمنی ہے جس ميں كوئى اختلاف ہے نہ تناقض۔ تب وہ شخص جو بہ چیز لے كر آيا ہو وہ كيسے پاگل ہے؟ ..... بلكہ وہ تو علم وعقل اور مكارم

التُوْمِنُونَ ٣٣ النَّوْمِنُونَ ٣٣ النَّوْمِنُونَ ٣٣

اخلاق کے اعتبارے درجہ کمال پر فائز ہے۔ اس میں گزشتہ مضمون سے انتقال ہے یعنی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو ایمان لانے سے صرف اس چیز نے منع کیا ہے کہ آپ منگا اللہ بھٹے ملے منظم کیا ہے کہ آپ منگا اللہ بھٹے منظم کیا ہے کہ آپ منگا گھٹے کہ منظم کیا ہے کہ آپ منگا گھٹے کہ منظم کی اس حق لے کرآئے ہیں لیکن ان کی اکثریت حق کو ناپند کرنے والی ہے۔' اور سب سے بڑا حق جو آپ منگا گھٹے ان کے پاس من کرآئے ہیں اکرائے ہیں اکسے اللہ تعالی کی عبادت میں اخلاص اور غیر اللہ کی عبادت کور کر کرنا ہے وران کا اس بات کونا پیند کرنا اور اس سے تعجب کرنا معلوم ہے۔

پس رسول (مَنْ اللَّهُ ) كاحق لے كرآ نااوران كاحق كونا ببندكرنا دراصل حق كى تكذيب كرنا ہے۔ يكسى شككى بنا پر ہے ندرسول مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ كَ كَا دَسُاو ہے : ﴿ فَانْهُمْ بِنَا بِرِ ہِندرسول مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ كَا ارشاد ہے : ﴿ فَانْهُمْ اللّٰهُ عَلَىٰ كَا اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ كَا اللّٰ عَلَىٰ كَا اللّٰهُ عَلَىٰ كَا اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ كَاللّٰ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ كَا اللّهُ عَلَىٰ كَا اللّٰهُ عَلَىٰ كَا عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ كَا عَلَىٰ عَلَىٰ كَا عَلَىٰ كَا عَلَىٰ عَلَىٰ كَا عَلَىٰ عَلَىٰ كَاللّٰ كَا عَلَىٰ كَا عَلَىٰ كَا عَلَىٰ عَلَىٰ كَا عَا عَلَىٰ كَا عَلَىٰ

اگریہ کہا جائے کہ حق ان کی خواہشات نفس کے موافق کیوں نہیں تا کہ وہ ایمان لے آت اور جلدی ہے تن کی اطاعت کرتے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یوں جواب عطافر مایا: ﴿ وَلَوِ النّبِعَ الْحَقُّ اَهُوَاءَهُمُ لَفَسَكَتِ السّبُوتُ وَالْرُوشُ ﴾ ''اگرحق (دین) ہی ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے 'تو آسانوں اور زمین کا سارا نظام ہی ورہم برہم ہوجائے۔'' اوراس کی وجہ یہ کہ ان کی خواہشات نفس' ظلم' کفر اور فساد پر بٹنی اخلاق واعمال سے متعلق ہوتی ہیں۔ پس اگرحق ان کی خواہشات نفس' ظلم' کفر اور فساد پر بٹنی اخلاق واعمال سے متعلق ہوتی ہیں۔ پس اگرحق ان کی خواہشات کی پیروی کرنے گئو آسان وزیمن ظلم اور عدم عدل پر بٹنی تدبیر و تقرف کی وجہ نے فساد کا شکار ہوجا کیں اس لیے کہ آسان اور زمین تو صرف حق وعدل کی بنا پر درست ہیں۔

﴿ بَنُ النّٰ اللّٰهُ مُورِفُونَ ﴾ 'وہ اپنے کہ آسان اور زمین تو صرف حق وعدل کی بنا پر درست ہیں۔

﴿ بَنُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کی ہمان کے پاس بیقر آن لے کرآئے جوان کو ہر تم کی بھلائی کی تھیجت کو گھڑ میں ہمان کے پاس بیقر آن لے کرآئے جوان کو ہر تم کی بھلائی کی تھیجت کو گھڑ میں ہمان کے باس بیقر آن کے بیان کو کو الموش کر ویا۔' پی گو ہو مُور کو کی ان کو جہ میں 'اپٹی بدیختی اور عدم تو فیق کی وجہ سے کو کو گھڑ اللّٰہ کو کیا اللّٰہ کو کیلاد یا تو اللّٰہ نے ان کو خوا موش کر دیا۔' پس قر آن عظیم اور اس کو لانے والی ہمی سب سے بری نعت ہے جواللہ تعالی نے ان کو وعل کے بعد اس کے بری کو کی کیا اس ایمان سے مجروی کے بعد اس سے بڑی کوئی ہے کوئی سے بھوانہ ہے کوئی اس ایمان سے مجروی کے بعد اس سے بڑی کوئی کوئی کے بعد اس سے بڑی کوئی کے بعد اس سے بڑی کوئی کے بعد اس سے بھوئی کوئی کے بعد کی بعد کوئی کوئی کے بعد کی بعد کوئی کے بعد کی بعد کوئی کے بعد کی بعد کی بعد کی بعد کوئی کے بعد کی بعد کوئی کے بعد کی بعد ک

اَمُ تَسُتُلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ﴿ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِيْنَ ﴿ الْمُرْتِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ اَمُ تَسْتَلُهُمُ خَوْجًا ﴾ اے محمد السّان کو آپ کی اتباع ہے اس چیز نے روکا ہے کہ آپ ان سے اس کام پرکوئی اجرت طلب کرتے ہیں؟ ﴿ فَهُمْ مِنْ مَعْوَمِ مُعْنَقَدُون ﴾ (الطور: ۲۰۱۰ ؛) ''کہ ان پرتاوان کا بوجھ پڑرہا ہے'' اور اس طرح آپ کی اطاعت ہے ان کو تکلیف پہنچی ہے کیونکہ آپ سُلُونی آب سُ

وَ إِنَّكَ لَتَنْ عُوْهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿ وَإِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ لَكَ لُكَ يُومُنُونَ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُ لِكَ لَهُ اللهُ اللهُم

ساتھ آخرت کے، (وہ اس) راہ سے البتہ انحاف کرنے والے ہیں 0

الله تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں ان تمام اسباب کا ذکر کیا ہے جوایمان کے موجب ہیں اس طرح تمام موافع ایمان کا ذکر کیا ہے اور فرداً ان کے فساد کو واضح کیا ہے۔ پس موافع ایمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ممکرین حق کے دل غفلت اور جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں انہوں نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا 'وہ اپنے آ باء واجداد کی تقلید پر جے ہوئے ہیں اور اپنے رسول (سی ایک کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ انہیں جنون لاحق ہے جیسا کہ گزشتہ صفحات میں اس کا ذکر ہوچکا ہے۔

اوراللہ تعالیٰ نے ان امور کا بھی ذکر کیا' جوموجب ایمان ہیں اور وہ ہیں قرآن میں تدبر کرنا' اللہ تعالیٰ کی اس نعت کو قبول کرنا' رسول مصطفیٰ منگائیؤ کے احوال اور آپ کے کمال صدق وامانت کی معرفت حاصل کرنا' نیزیہ کہ آپ ان سے کسی قتم کے اجروصلہ کے طلب گار نہیں آپ کی کوشش تو صرف لوگوں کے فائدے اور مصالح کے لئے ہے اور جس راستے کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا ہونے کی بنا پر تمام لوگوں کے لئے قریب ترین راستہ ہے۔ نرمی اور آسانی پر ہمنی دین کے لئے قریب ترین راستہ ہے۔ نرمی اور آسانی پر ہمنی دین

E.

قَنْ أَفْلَكُمُ ١٨

حنيف إيعن توحيد مين حنيفيت اوراعمال مين آساني-

عَلَيْهِمُ بَابًا ذَا عَنَابٍ شَكِينٍ إِذَا هُمْ فِيلِهِ مُبْلِسُونَ ﴿ عَلَيْهِمُ مَبْلِسُونَ ﴿ عَلَيْهِمُ مَا اللهِ مُنْلِسُونَ ﴾ ان پر دروازه سخت عذاب كا تواى وقت وه اس (حالت) يس ناميد مون والي مو ك 0

یان کے شدید تمرد کا بیان ہے کہ جب ان کوکوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے اس کو دور کرنے کی دعا ما نگتے ہیں تا کہ وہ ایمان لے آئیں یا اللہ تعالیٰ ان کوآ ز مائش میں مبتلا کرتا ہے تا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ جب ان کی تکلیف دور کر دیتا ہے تو پھر سرکشی اختیار کر لیتے ہیں اور ہمیشہ اپنی سرکشی میں سرگر داں اور اپنے نفر میں متر دداور چرت ز دہ رہتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار ہونے کے وقت ان کا حال بیان کیا ہے کہ اس وقت وہ دین کو اللہ کے لئے خالص کرتے ہوئے پکارتے ہیں اور ان ہستیوں کو بھول جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک گھر اس کے اور جب اللہ تعالیٰ ان کو اس صورت سے نجات دیتا ہے تو پھر زمین میں شرک کرتے ہوئے بعناوت کا روبیا ختیار کر لیتے ہیں۔

﴿ وَلَقَدُ اَخَذُنْهُمُ بِالْعَلَابِ ﴾ اورجم نے ان کو پکڑلیاساتھ عذاب کے۔ ''مفسرین کہتے ہیں کہاس سے

3 (20 3

قَدُ ٱلْحُتِّ ١٨ كَنْ وَمُوْنِ ٢٣ كَالْمُؤْمِنُونِ ١٨ كَالْمُؤْمِنُونِ ٢٣

وہ قحط مراد ہے جس میں وہ سات سال تک مبتلا رہے اور اللہ تعالی نے ان کواس مصیبت میں اس کئے ڈالا تا کہ وہ اللہ تذکل اور اطاعت کے ساتھ اس کی طرف رجوع کریں مگر اس چیز نے انہیں کوئی فائدہ دیا نہ ان میں سے کوئی کامیاب ہوا۔ ﴿ فَهَا اَسْتَكَانُوْ اللّٰ بِیْهِ مُ ﴾ پس وہ اپنے رب کے سامنے جھکے نہ انہوں نے فروتنی اختیار کی۔ ﴿ وَمَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمُ لَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰلَّٰ اللّٰمِلْ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلّٰلِ اللّٰلّٰلِي اللّٰلّٰلِي اللّٰلّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلّٰلِي اللّٰلّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلّٰلِي اللّٰلّٰلِي اللّٰلّٰلِي اللّٰلّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي ال

مران کے چھے ایک ایساعذاب ہے جے روکائیس جاسکنا 'چنانچے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ حَتّی إِذَا فَتَحْمَنَا عَلَيْهِ هُو مَابِّا فَا فَا عَدَابِ کا دروازہ کھول دیا۔ 'جسے بدر علیہ ہُو مَبَابًا فَا عَدَابِ شَیریْبٍ ﴾ 'یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر شخت عذاب کا دروازہ کھول دیا۔ 'جسے بدر کے روزان کا قبل کیا جانا ﴿ إِذَا هُمُ فِیْهِ مُبْلِسُونَ ﴾ تب وہ ہر بھالی کے مایوس ہوجاتے ہیں ان کے پاس شراور اس کے اسباب بیج چکے ہیں۔ لہذا آئیس چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہونے سے پہلے پہلے اپنا بچاؤ کہ کے اسباب بیج چکے ہیں۔ لہذا آئیس جاسکتا۔ اس کے برقس عام عذاب بساوقات وہ ان سے روک لیاجاتا ہے جسے کہ رئیس ایساعذاب جے روکائیس جاسکتا۔ اس کے برقس عام عذاب بساوقات وہ ان سے روک لیاجاتا ہے جسے دنیاوی سزا میں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ بندوں کی تادیب کرتا ہے۔ اس قسم کی سزاؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: ﴿ ظُلُهُ وَ اللّٰهِ قِلْ الْبُحُورِ بِمَا کَسَبَتُ آیُوبِی النّاسِ لِیُورِیُقَ ہُومُ بَغْضَ الّٰنِ کَی عَیدُوا اللّٰہ تعالیٰ وہ ہے۔ فساد ہر پاہوگیا تاک اللہ ان کوان کے بعض اعمال کا مزا چھائے شاید کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔'

وَهُو الَّذِي َ اَنْشَا لَكُمُ السَّمْعُ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفِي اَةً طَيْلِلاً مَّا تَشْكُرُون ﴿ وَهُو الْآنِي اللهِ اللهُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الله

اول بدل كرآنا رات اور دن كا كيا پي نبيس سجي تم؟ ٥

الله تبارک و تعالی اپنے بندول پراپی نوازشوں کا ذکر کرتا ہے جوانہیں اس کے شکر اور اس کے حقوق ادا کرنے کی دعوت دیتی ہیں 'چنا نچے فرمایا: ﴿ وَهُو الَّذِي أَنْهَا كُلُّهُ السِّمْعَ ﴾ ' اور وہی ہے جس نے بیدا کیے تمہارے لیے کان ۔' تا کہ مسموعات کا ادراک کر سکواور اس طرح تم اپنے دین و دنیا ہیں فائدہ اٹھا سکو ﴿ وَالْاَ اِنْصَارَ ﴾ '' اور آئیسین' تا کہ مرئیات کا ادراک کر سکواور اپنے مصالح ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکو۔ ﴿ وَالْاَ فِیْلَةَ ﴾ '' اور دل ۔' 'بعنی اللہ تعالی نے تمہیں عقل سے نواز اتا کہ تم اس کے ذریعے سے اشیاء کا ادراک کر سکواور جانوروں سے دل۔' 'بعنی اللہ تعالی نے تمہیں عقل سے نواز اتا کہ تم اس کے ذریعے سے اشیاء کا ادراک کر سکواور جانوروں سے اللہ سے اللہ کا ادراک کر سکواور جانوروں سے اللہ سکور کیا کہ اور اس کے داریعے سے اشیاء کا ادراک کر سکواور جانوروں سے اللہ کیا اور ایک کر سکواور جانوروں سے اللہ کیا کہ اور ایک کر سکواور جانوروں سے اللہ کا دراک کر سکواور جانوروں سے اللہ کی اللہ تعالی نے تمہیں عقل سے نواز اتا کہ تم اس کے ذریعے سے اشیاء کا ادراک کر سکواور جانوروں سے اللہ کی اللہ تعالی کے تعیار کی کر سکواور جانوروں سے سے اسے کا دراک کر سکواور جانوروں سے مقل سے نواز اتا کہ تم اس کے ذریعے سے اشیاء کا دراک کر سکواور اس کے ذریعے سے اشیاء کا دراک کر سکوروں سے سے اسے کی دریا جس کے دریعے سے اسے کا دراک کر سکوروں سے سکور سکوروں سے سکوروں سے سے درین کر دیا جس کی دریع سے اسکوروں سے سکوروں سے سے ساتھ کی دوروں سے سکوروں سے سکوروں سکوروں سے سکوروں سے سکوروں سکوروں سے سکوروں سے سکوروں سے سکوروں سکوروں سے سے سے سے سے سے سکوروں سکوروں سکوروں سکوروں سکوروں سکوروں سکوروں سے سکوروں سکوروں سکوروں سکوروں سکوروں سکوروں سے سکوروں سکوروں سکوروں سکوروں سے سکوروں سکور

قَدُافَكُ ١٨ كَالْمُوْنَ ١٣٠ الْمُؤْمِنُونَ ١٣٠ الْمُؤْمِنُونَ ١٣٠ الْمُؤْمِنُونَ ١٣٠ الْمُؤْمِنُونَ

ممتاز ہوسکو۔اگرتم ساعت بصارت اور عقل ہے محروم ہوجاؤ بایں طور کہتم بہرے اندھے اور گونگے ہوجاؤ تو تمہارا کیا حال ہو؟ اور تم کن کن ضروریات اور کون کون سے کمالات سے محروم ہوکررہ جاؤ؟ کیا تم اس بستی کاشکر نہیں کرتے جس نے تہمیں ان نعمتوں نے نواز اے کہتم اس کی تو حیداورا طاعت پر قائم رہتے؟ مگراس کے برعکس الله تعالیٰ کی بے دریے نعمتوں کے باوجو دُتم اس کا بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔

﴿ وَهُوَ الَّذِنِي فَذَا كُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تنہیں مختلف سمتوں میں زمین کے کناروں تک پھیلا یا اور تمہیں زمین کے فوا کد اور مصالح حاصل کرنے کی قدرت عطاکی اور زمین کو تمہاری معاش اور رہائش کے لئے کافی کر دیا۔ ﴿ وَ اِلَیْ یَ تُحْشَرُونَ ﴾ ''اور (مرنے کے بعد ) تم اسی کے پاس اکٹھے کئے جاؤ گئے' اور زمین پرتم جس خیروشر کا ارتکاب کرتے رہے ہواس کا بدلہ پاؤ گے اور زمین جس پرتم آباد سے تمہاری خبر س بیان کرئے گئے۔

﴿ وَهُواَلَذِي يُعِنِي وَيُويِنِي ﴾ وه اكيلا الله تعالى بى جوزندگی اورموت میں تصرف کرتا ہے۔ ﴿ وَلَهُ الْحَيْلِ وَالنّهَارِ ﴾ يعنی شب و روز کاباری باری ايک دوسرے کے پیچھے آنا ای کے اختيار میں ہے۔ اگر وہ چاہتو تم پر ہمیشہ کے لئے دن طاری کردے پھراللہ کے سواکون سامعبود ہے جو تمہارے آرام وسکون کے لئے تمہیں رات والیس لادے۔ اگر اللہ تعالی چاہتو تم پر ہمیشہ کے لئے رات طاری کردے پھراللہ کے سواکون ہے جو تمہیں دن کی روثنی والیس لادے ؟ کیاتم دیکھتے نہیں ؟ ﴿ وَ مِنْ دَّصَہِ ہِ جَعَلَ لَکُمُّ الْکُیلُ وَالنّهَا لَا لِیسَّ لُکُوُوْنَ ﴾ (القصص ١٨٠ ٧٣١٧) '' بياللہ تعالیٰ کی بے پايال رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لئے رات اوردن بنائے تا کہ تم آرام کر سکواوراللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر سکواورشا يرتم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔'' تمہیں ساعت و بصارت اور دن بنائے تا کہ تم آرام کر سکواوراللہ تعالیٰ کا شمر کرو۔'' کہتم ہے بچپان سکو کہ وہ ہتی جوا کیلی زندگی بناہر ہی بیال فرمایا : ﴿ اَفَلَا تَعُقِلُونَ ﴾ ''کیاتم عقل نہیں رکھتے ؟'' کہتم ہے بچپان سکو کہ وہ ہتی جوا کیلی زندگی ختم ہیں بناہر ہی بیال فرمایا : ﴿ اَفَلَا تَعُقِلُونَ ﴾ ''کیاتم عقل نہیں اوران تمام ہستیوں کی عبادت چھوڑ دو جو کی قتم کا کوئی فا کہ دو سکو جی بین بلکہ وہ ہم کھا ظ سے عاجز بیں اگرتم میں ذرہ بھر بھی عتی بین اگرتم میں ذرہ بھر بھی عتی ہوں ان کی عبادت بیں اگرتم میں ذرہ بھر بھی عقل ہوتی تو تو تم بھی بھی ان کی عبادت نہ کرتے ۔

بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُونَ ﴿ قَالُوْاَ ءَلِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَّعِظَامًا ءَ إِنَّا بَلُ قَالُوْا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا ءَ إِنَّا بَلُهُ بَلِهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَا عَالْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَا عَل

البته دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ٥ البتہ تحقیق وعدہ دیئے گئے ہیں ہم ، ہم اور حارے باپ دادا بھی یبی اس سے پہلے

1785 كالمؤونون ٢٣

قَنْ أَفْلَتُحُ ١٨

## اِنْ هٰنَا اِلاَّ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ ﴿ اَنْ هٰنَا اللَّ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

﴿ بَلْ قَالُوْا مِثْلُ مَا قَالَ الْاَوَّدُونَ ﴾ ' بلکدانهوں نے بھی ایسی ہی بات کہی جو پہلوں نے کہی تھی۔ ' یعنی یہ مذہبین بھی انہی راہوں پر چل پڑے جن پر ان سے پہلے زندگی بعد موت کی تکذیب کرنے والے گامزن تھے زندگی بعد موت کو تکذیب کرنے والے گامزن تھے زندگی بعد موت کو بہت بعید بچھتے تھے اور کہا کرتے تھے: ﴿ وَلِذَا مِتْنَا وَكُنّا ثُوا بًا وَعِظَامًا وَإِنّا كَمْبُعُونُونَ ﴾ ' كيا جب ہم مرجا كيں گے اور منی اور ہڈیاں ہوجا كيں گے تو كيا ہم زندہ كركے اٹھائے جا كيں گے؟ ' بعنی ان كے زعم باطل كے مطابق اس كا تصور كيا جا سكتا ہے۔ بہ بہ استعمال ميں آ سكتی ہے۔

﴿ لَقُنُ وُعِلُ نَا نَحُنُ وَ اَبَآ وُنَا هٰ لَهٰ اصِنْ قَبُلُ ﴾ یعنی ہمارے ساتھ ہمیشہ سے بیدوعدہ کیا جاتارہا ہے کہ قیامت آئے گی ہمیں اور ہمارے آباء واجداد کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہم نے تو اسے نہیں دیکھا اور نہ آئندہ ہی وہ آئے گی۔﴿ إِنْ هٰ لَهٰۤ اَلِّا اَسَاطِیْرُ الْاَوْلِیْنَ ﴾ بیرتو محض قصے کہانیاں ہیں جو کھیل کے طور پر بیان کی جاتی ہیں ورندان کی کوئی حقیقت نہیں۔

وه جموت کتے ہیں ۔۔۔۔۔ اللہ تعالی ان کا براکرے ۔۔۔۔۔ اللہ تعالی نے ان کو اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کروایا جو قیامت کے برپاہونے ہے جی بڑی ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ لَحَنْقُ السّبٰوٰتِ وَ الْرَضِ اَكْبُرُمِن حَلَق السّبٰوٰتِ وَ الْرَضِ اَكْبُرُمِن حَلَق السّبٰوٰتِ وَ الْرَضِ اَكْبُرُمِن حَلَق السّبٰوٰتِ وَ الْرَضِ الْكُبُرُمِن حَلَق السّبٰو و اور من کی خلیق القیام وجی رومیم ﴿ وَصَرَبُ لِنَا مَثَلًا وَ نَسِي حَلْقَهُ قَالَ مَن یُخِی الْعِظَامُ وجی رومیم ﴿ (یس: ٣٦ / ١٨٧)" وه ہمارے لئے مثالیس بیان کرتا ہے اور اپنی خلیق کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے ان ہڈیوں کوکون زندہ کرے گا جبہ یہ بوسیدہ ہوکر می مثالیس بیان کرتا ہے اور اپنی خلیق کو تکری الاحجۃ کی ہوں گی۔ "اور فرمایا: ﴿ وَ تَرَی الْارْضُ هَا مِلَ اللّهُ فَاذَا الْذَرْلُنَا عَلَيْهِ الْمُعَالَّمُ الْمَاءَ الْمُعَلِّمُ وَ رَبُتُ ﴾ مثالیس بیان کرتا ہے اور اپنی خلیق کو تکول جاتا ہے اور کہتا ہے ان ہڈیوں کوکون زندہ کرے گا جبہ یہ بوسیدہ ہوکر مئی السحۃ ۲۲،۵)" توزیعن کود کھتا ہے کہ وہ وہی پڑی ہے ہم نے اس پر پائی برسایا تو وہ لہلہ اللّٰمی اور پھول گئی۔ " قُلُ لِمِسَى اللّٰهِ اللّٰم اللّٰمِ اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم قُلُ لَی سے اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم کے اللّٰم اللّٰم اللّٰم کو کہ کہ وہ اللّٰم اللّٰم کے اللّٰم اللّٰم کے اللّٰم کو کہ کہ وہ اللّٰم کون ہوں کا اور رب عرش عظم کا؟ ۵ السّلُم وہ کہ کا اور رب عرش عظم کا؟ ۵ کُلُ اللّٰم کُلُم کُلُونُ کُلُلُ اللّٰم کُلُم ک

1786 وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِللَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ اور نہیں بناہ دی جا کتی اسکے مقابلے میں اگر ہوتم جانتے ؟ صرور کہیں گے وہ اللہ ہی کیلئے ہے، کہد دیجئے! پس کہاں ہے جادو کئے جاتے ہوتم ؟ ٥ یعنی زندگی بعدالموت اورآ خرت کی تکذیب کرنے والوں ہے جواللہ تعالیٰ کے ہم سراورشر یک تھبراتے ہیں ' تو حیدر بو بیت کوجس کا وہ اقر اراورا ثبات کرتے ہیں' تو حیدالوہیت اورتو حیدعیادت پر دلیل بناتے ہوئے' اس طرح بڑی بڑی مخلوقات کی تخلیق کے اثبات کؤمرنے کے بعد زندگی کے اعادہ پر جو کہ اس ہے آ سان تر ہے بر بان تُصْبِراتے ہوئے' کہیے! ﴿ لِیمَنِ الْأَرْضُ وَهَنْ فِیرُها ۖ ﴾ یعنی زمین' اور زمین کی تمام مخلوقات' حیوانات' نبا تات' جمادات 'سمندروں' دریاؤں اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا' ان کاما لک کون ہے اور کون ان کی تدبیر کرتا ہے؟ اگرآ بان ہے اس بارے میں سوال کریں تو وہ یہی جواب دیں گے''صرف اللہ''! جب وہ اس حقیقت کا اقرار کرلیں تو آب ان ہے کہیے! ﴿ اَفَلَا تَنَاكُمْ وَنَ ﴾ یعنی کیاتم اس چیز کی طرف رجوع نہیں کرتے جس کی یا د د ہانی تنہیں اللہ تعالیٰ نے کروائی ہے جس کاتہ ہیں علم ہے جوتمہاری فطرت میں رائخ ہے البتہ اعراض بسااوقات اسے ذہن سے غائب کر دیتا ہے .....حقیقت یہ ہے کہ اگرتم مجر دتھوڑے سے غور وفکر کے ذریعے سے اپنی اس یا د د ہانی کی طرف رجوع کروتو تمہیں معلوم ہوجائے گا کہ اس تمام کا نئات کا مالک ہی اکیلامعبود ہے اور وہ ہتی جو مملوک ہے اس کی الوہیت سب سے بڑا ماطل ہے۔ پھر اللہ تبارک وتعالیٰ اس ہے بھی بوی دلیل کی طرف نتقل ہوتا ہے ؛ چنانچے فرمایا: ﴿ قُلْ مَنْ دَبُّ السَّمَا فِيَ السَّبْعِ ﴾ كهد و يحيِّسات آسانول كاربكون بي؟ "اوران كاندرستارول سيارول كواكب اورثوابت كارب كون بِ؟ ﴿ وَدَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴾ ' اورعرش عظيم كاربكون بِ ' جوتمام خلوقات سے زیادہ بلند سب وسیج اورسب سے بڑا ہے؟ وہ کون ہے جس نے اس پورے نظام کی تخلیق کی پھراس کی تدبیر کی اور وہ مختلف تدابیر

السّبُعِ ﴾ کہد دیجے سات آسانوں کا رب کون ہے؟ "اوران کے اندرستاروں 'سیاروں' کوا کب اوراؤابت کارب
کون ہے؟ ﴿ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴾ "اوران کے اندرستاروں 'سیاروں' کوا کب اوراؤابت کارب
کون ہے؟ ﴿ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴾ "اورعرش عظیم کارب کون ہے "جوتمام کلوقات ہے نیادہ بلند سسے
وسیج اورسب سے بڑا ہے؟ وہ کون ہے جس نے اس پور نظام کی تخلیق کی پھراس کی تدبیر کی اوروہ مختلف تدابیر
کے ذریعے سے ان میں تقرف کرتا ہے؟ ﴿ سِیکھُو لُون یلیّهِ ﴾ یعنی وہ اس حقیقت کا اقرار کریں گے کہ ان سب کا
رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جب وہ اس کا اقرار کرلیں توان سے کہیا! ﴿ اَفَلَا تَشَقُونَ ﴾ کیا پس تم (عاجزاور باب کالوق
کی عبادت ہے) بچتے کیون نہیں؟ "اس کے برعکس تم رب عظیم کی عبادت ہے جوکائل قدرت اور ظیم توت کا مال کہ ہوا گئرون ﴾ اور ﴿ اَفَلا تَشَقُونَ ﴾ میں نظر آتا ہے اس امر کے اقرار کی طرف منتقل ہوتا ہے جوان سب ہے بوانتہائی کشش ہے۔ جوانا سب سے زیادہ عمومیت کا صائل
جو پہنے جمان نظر نہیں آتا ان سب کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ (اَلْمَلَکوُن ) اقتدار اور بادشاہی کے لئے جو پہنے میں نظر آتا ہے اور

مبالغے کاصیغہ ہے۔

﴿ وَهُوَ يُجِيْرُ ﴾ ' وہ شر سے پناہ دیتا ہے' 'اپنے بندوں کو ان کی تکلیفوں کو دورکر تا ہے اوران چیز وں سے ان کو محفوظ کرتا ہے جوانہیں ضرر پہنچاتی ہیں ﴿ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ﴾ کی گذرت میں نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو پناہ دے سکے اور نہ کوئی اس شر اور تکلیف کو دور کرسکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہو بلکہ اس کی اجازت کے بغیراس کے سامنے کسی کوسفارش کرنے کی بھی مجال نہیں۔

﴿ سَيَقُولُونَ بِلّٰهِ ﴾ يعنى وہ اس حقيقت كا اقر اركريں گے كداللد تعالى بى ہر چيز كاما لك ہے وہى پناہ ديتا ہے اوراس كے مقابلے ميں كوئى كى كو پناہ نہيں دے سكتا ۔ ﴿ وَ اَسْ حقيقت كا اقر اركريں تو الزامى طور پران ہے كہد و بجئے ! ﴿ فَا أَنْ تُسْحَرُونَ ﴾ ' كھرتم كہاں مارى جا دوكر ديے جاتے ہو؟' 'يعنى كھرتم ہارى عقل كہاں مارى جاتى ہے كہ تم ان ہستيوں كى عبادت كرنے لگے جن كے بارے ميں تم خود جانے ہو كہ وہ كى چيز كى ما لك نہيں اقتد ارميں ان كاكوئى حصہ نہيں اور وہ ہر لحاظ ہے عاجز اور بے بس ہيں اور تم نے ما لك عظیم ' قادر مطلق اور تمام امور كى تدبير كرنے والے كے لئے اخلاص كور كى كر ديا۔ اس لئے وہ عقل جس نے اس غير معقول كام كى طرف تمہارى راہ نمائى كى ہے ' سحر زدہ ہونے كے سوا كھے نہيں۔ بلا شبہ شيطان نے ان كى عقل پر جادوكر ديا ہے اس نے ان كى مقال بر جادوكر ديا ہے اس نے ان كے سامنے شرك كومزين كر كے خوبصورت بنا كر دكھا يا ' حقائق كو بدل ڈ الا اور يوں ان كى عقلوں پر جادوكر ديا جس طرح جادوگر لوگوں كى آئے تھوں پر جادوكر ديا جس سے جادوگر لوگوں كى آئے تھوں پر جادوكر ديا جس ہيں۔

بَلُ اَتَدِینُهُمُ بِالْحَقِّ وَ إِنَّهُمُ لَكُنِ بُونَ ﴿ مَا اَتَّخَلَ اللهُ مِنْ قَلَبٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ بكدلائِ بين بم ان ك پاس تن اور بلاشه وه البته جمولُ بين نبين الله الله خون اولا داور نه باس كساته مِنْ اللهِ إِذًا لَّنَهُ هَبُ كُلُّ اللهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مُسَبُحْنَ اللهِ كُنُ (اور) معودى (الربوتاتي) ال وتت البت لے جاتا برمعودال چيز كوجوانے بيدا كى اور البت چرهائي كرتا بعض انكااو پعض كے، پاك جاللہ

عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ عَلِيهِ الْعَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَتَعَلَى عَمَّا يُشُورُكُونَ ﴿ الشَّهَادَةِ فَتَعَلَى عَمَّا يُشُورُكُونَ ﴿ وَمِنْ لَا يَعِيهِ اللهِ عَلَى عَمَّا يَشُورُكُونَ ﴿ وَمِنْ لَا يَعِيهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

﴿ مَا اتَّخَذَاللَّهُ مِنْ وَلَي وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلْهِ ﴾ "الله كى كوئى اولا د بناس كساته كوئى معبود ب-" يعنى

0000

1788 بیسب جھوٹ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اوراس کے رسولوں نے آگاہ فرمایا ہے اور جے عقل صحیح خوب بیجانتی ہے۔ بنابریں اللہ تعالیٰ نے دومعبودوں کے متنع ہونے برعقلی دلیل کی طرف توجہ دلائی ہے۔ چنانچے فرمایا:﴿ إِذًا ﴾ ''اس وقت \_' ' یعنی اگران کے زعم باطل کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہوں ﴿ لَّنَ هَبَ كُتُ إللهِ بِهَا خَلَقَ ﴾ لینی دونوں معبودایک دوسرے کو نیجا دکھانے اورایک دوسرے پر غالب آنے کے لئے اپنی اپنی مخلوق کو لے کرالگ ہوجاتے ۔﴿ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ ''اورایک' دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔''پس جوغالب ہوتا وہی معبود ہوتا ۔اس نتیم کی تھینچا تانی میں وجود کا ئنات کا باقی رہناممکن نہیں تھا اور نہ اس صورت حال میں کا ئنات کے اس عظیم انتظام کا تصور کیا جاسکتا ہے جسے دیکھ کرعقل جیرت میں گم ہوجاتی ہے۔اس کا اندازہ سورج' چا نذا کی جگہ قائم رہنے والے ستاروں اور سیاروں کے درمیان باہمی نظم کود کھے کر کرو! جب ہے ان کو پیدا کیا گیا ہے بیایک خاص ترتیب اور ایک خاص نظام کے مطابق چل رہے ہیں اس بے کراں کا ننات کے تمام سیارے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے مسخر ہیں'اس کی حکمت تمام مخلوق کی ضروریات ومصالح کے مطابق ان کی تدبیر کرتی ہے ان میں کوئی ایک دوسرے پرمنحصر نہیں۔ آپ اس نظام کا ئنات میں اس کے کسی ادنیٰ ہے تصرف میں بھی کوئی خلل دیکھیں گے نہ تناقض اور تعارض ۔ کیا دومعبودوں کے انتظام کے تحت اس قتم کے نظام کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ ﴿ سُبُحٰنَ اللهِ عَمّاً يَصِفُونَ ﴾ "الله ياك إن چيزول عجوده بيان كرتے ہيں۔" بيتمام كائنات اين زبان حال سے ریکار ریکار کر کہدرہی ہے اورا بنی مختلف اشکال کے ذریعے ہے تمجھارہی ہے کہ اس کی تدبیر کرنے والا اللہ ایک ہے جو کامل اساء وصفات کا مالک ہے تمام مخلوقات اس کی ربوبیت والوہیت میں اس کی محتاج ہے۔جس طرح اس کی ر بوہیت کے بغیر مخلوقات کا کوئی وجود ہے نہ اس کو کوئی دوام اسی طرح صرف اس کی عبادت ادرصرف اس کی اطاعت كے بغير مخلوقات كے لئے كوئى صلاح ہے نہاس كا كوئى قوام \_اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایک نمونے كے ذریعے ہے اپنی صفات مقدسه کی عظمت کی طرف توجه میذول کروائی ہے اوروہ ہے اس کاعلم محیط' چنانچے فرمایا: ﴿ عِلِيمِ الْغَيْبِ ﴾ یعنی وہ تمام واجبات مستحیلات اور ممکنات کوجانے والا ہے جو ہماری نظروں اور ہمارے علم سے اوجھل ہیں ﴿ وَ الشَّهَا دَقِ ﴾ اوروه ان امورکوبھی جانبا ہے جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ ﴿ فَتَعْلَى ﴾ وہ بہت بلنداور بہت بزا ہے﴿ عَبّاً يُشْوِرُونَ ﴾''ان ہستیوں ہے جن کو وہ اس کا شریک تشہراتے ہیں۔'' کہ جن کے یاس کوئی علم نہیں سوائے اس علم کے جواللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ قُلْ رَّبِّ إِمَّا تُوكِينِي مَا يُوعَدُونَ ﴿ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ آپ کهدد یجئے ااے میرے رب ااگر تو دکھلا دے مجھے وہ جو وعدہ دیئے جاتے ہیں وہ 🔾 اے میرے رب اپس نہ کرنا مجھے ظالم لوگوں میں 🔾 وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُريك مَا نَعِدُهُم لَقُدِرُونَ ® اور بلاشبہ ہم اس (بات) یر، کہ ہم دکھلا نیس آپ کووہ (عذاب) جس کا وعدہ کررہے ہیں ہم ان ے البتہ قادر ہیں 🔾

الْمُؤُمِّدُون ٢٣ أَلْمُؤُمِّدُون ٢٣ أَلْمُؤُمِّدُونَ ٢٣

الله تبارک و تعالی عذاب کے قریب ہونے کے بارے میں فرما تا ہے: ﴿ وَإِنّا عَلَى آَنْ نُوبِيكَ مَا نَعِلُ هُمُهُ لَ الله تبارک و تعالیٰ عذاب کے قریب ہونے کے بارے میں فرما تا ہے: ﴿ وَإِنّا عَلَى آَنْ نُوبِيكَ مَا نَعِلُ هُمُ ا الله کا اللہ میں اس عذاب کو مؤخر کرتے ہیں تو کسی حکمت کی بنا پر ورنہ ہم اس عذاب کو واقع کرنے کی پوری یوری قدرت رکھتے ہیں۔

سیان مکارم اخلاق میں سے ہے جن کا اللہ تعالی نے اپنے رسول (سَکَاتُیْکِمْ) کو تھم دیا ہے چنا نچہ فر مایا: ﴿ اِلْدُفَعُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ

یں میں فائدہ بیہ کہ حال اور مستقبل میں آپ مَنْ اَنْتُمْ کی طرف سے برائی میں تخفیف ہوگ۔ آپ کا بیسن سلوک آپ کے ساتھ برائی سے پیش آنے والے کوحق کی طرف لانے میں زیادہ ممد ثابت ہوگا۔ آپ کاحسن سلوک برائی سے پیش آنے والے کو ندامت 'تاسف اور تو بہ کے ذریعے سے بدسلو کی سے رجوع کرنے کے زیادہ قریب برائی سے پیش آنے والے کو ندامت 'تاسف اور تو بہ کے ذریعے سے بدسلو کی سے رجوع کرنے کے زیادہ قریب لے آئے گا۔ معاف کرنے والے کواحسان کی صفت سے متصف ہونا چاہیے' اس سے وہ اپنے دیمن شیطان پر غلبہ

1790 قَنْ أَقْلَحُ ١٨ حاصل كرتا ہےاوررب كريم كى طرف ہے ثواب كامستحق قراريا تا ہے؛ چنانچيفر مايا: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَإَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ (الشوري:٤٠١٤ )''جوکوئي معاف کردے اوراصلاح کر لے تواس کا جراللّٰہ کے ذہے ہے۔ اورفر مايا: ﴿ إِدْ فَعُ بِالَّتِينُ هِيَ ٱحْسَنُ فَإِذَا الَّيْنِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ٥ وَمَايُكَقُّهُمَّآ إِلَّا اتَّذِيْنَ صَبُرُوْا وَمَا يُكَفُّهَا إِلَّا ذُوْحَظِّ عَظِيْمٍ ﴾ (حم السحدة: ٢٥١٣١٥ )" آب برائي كوالي نیکی کے ذریعے ہے رو کئے جو بہترین ہوت آپ دیکھیں گے کہ و چھن جس کی آپ کے ساتھ عداوت ہے آپ کا جگری دوست بن جائے گا اور بیصفت نصیب نہیں ہوتی (یعنی خلق جمیل کی توفیق) مگران لوگوں کو جوصبر کرتے ہیں اوراس صفت سے بہر ہ مندنہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو بہت بڑے نصیب کے مالک ہیں۔'' ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُهُ بِهَا يَصِفُونَ ﴾ ' جم خوب جانة جين جووه بيان كرتے جين -'' يعني ان با تول كو جوكفراور تكذيب حق كومتضمن بين هار علم نے ان كى باتوں كا احاط كرركھا ہے۔ ہم نے ان كے بارے ميں حلم سے كام لیا ہم نے ان کومہلت وی اور ہم نے ان کے بارے میں صبر کیا ہے۔ حق ہمارے لیے ہے اور ان کی تکذیب بھی ہماری طرف اوٹتی ہے۔اے محمہ! (مُنْ اَنْتُنْ اِلَّمَ ) آپ کے لئے مناسب میہ ہے کہ آپ ان کی اذبت ناک ہاتوں پرصبر کریں اوران ہے حسن سلوک ہے پیش آئیں انسانوں کی طرف ہے برے سلوک کے مقابلے میں بندہ مومن کا یمی وظیفہ ہے۔رہی شیاطین کی بدسلو کی تو ان کے ساتھ حسن سلوک کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ شیاطین تو اپنے گروہ کے لوگوں کو دعوت دیے ہی اس لئے ہیں کہ وہ جہنم میں جھو نکے جانے والوں میں شامل ہوجا کیں ۔ پس شیطان کی بدسلوكي كے مقابلے ميں بندة مومن كا وظيفه وہ ہے جس كى طرف الله تعالى نے اپنے رسول سَّ كَالْيَا كَم راه نما كَى فرما كَى ے بنانچیفر مایا: ﴿ وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْدُ مِكَ ﴾ یعنی میں اپنی قدرت وقوت سے براءت کا اظہار کر کے تیری قدرت وقوت كى پناه پكرتا مول \_ ﴿ مِنْ هَمَزْتِ الشَّيطِيْنِ ۞ وَاعْدُذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون ﴾ يعنى مين اس شر \_ تیری بناہ مانگتا ہوں جوان شیاطین ہے ملنے چلنے کی وجہ ہے مجھے لاحق ہوسکتا ہے' نیز میں ان کی وسوسہ اندازی اور ایذارسانی ہے تیری پناہ کا طلب گار ہوں اور میں اس شر سے تیری پناہ جا ہتا ہوں جوان کی موجودگی اوران کی وسوسداندازی کے باعث مجھےلاحق ہوسکتا ہے۔ پیاستعاذہ ہرتنم کےشراوراس کی اصل ہے پناہ طلبی ہے اس میں شیطان کی دراندازی اس کا وسوسہ اوراس کی ایذارسانی وغیرہ سب داخل ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کرکے اسے شیطان کے شرسے پناہ دے دیتا ہے تو ہندہ ہرشر سے محفوظ ومُصُوُّن ہوجا تا ہے اور اسے ہر بھلائی کی تو فیق عطا ہوجاتی ہے۔ حَتِّي إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمُوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿ لَعَلِّي آعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ حتى كـ جب آيكي ايك كوان ميس موت تو كيماً الم مير رب إوالي لوناد م جحه تاكم مين عمل كرون صالح دنيا ميس جيم من جيمور آيا،

1791 كَلَّا إِنَّهَا كُلِمَةٌ هُوَ قَابِلُهَا ﴿ وَمِنْ قَرَآبِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ مر گرنہیں، بےشک بدایک بات ہے، وہ کہنے والا ہےا ہے اور انکے آ گے ایک پردہ ہے اس دن تک کدوہ دوبارہ اٹھائے جا کیں گے 0 الله تبارک وتعالی بدکر دار اور ظالم لوگوں کے ان کھات کا حال بیان فرما تا ہے جب موت ان کے سامنے آتی ہے۔ جب وہ اپنے انجام کو و مکھتے ہیں اور اپنے اعمال بد کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس حال میں وہ بخت نادم ہوتے ہیں تو وہ دنیامیں واپس لوٹنے کی خواہش کرتے ہیں'اس کی لذات ہے متمتع اوراس کی شہوات ہے مستفید ہونے کی خاطرنبين بلكه وه صرف يه كتي بن : ﴿ لَعَلَيْ آعْمَلُ صَالِحًا فِيهَا تَوَكُّتُ ﴾ "شايد كه مين نيك عمل كرون اين حجوزي ہوئی دنیامیں '' یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں جوکوتا ہی کی اور نیک اعمال کوترک کیا شایدان نیک اعمال کو سرانجام دے سکوں۔ ﴿ كُلُّ ﴾'' ہرگز نہیں''یعنی اب وہ دنیا میں واپس لوٹ سکیس کے ندان کومہلت عطا ہوگی۔ الله تعالى نے فیصله صادر کردیا ہے کہ وہ دنیا میں واپس نہیں جائیں گے۔ ﴿ إِنَّهَا ﴾ یعنی ان کی وہ بات جس میں وہ دنیامیں واپس جانے کی تمنا کرتے ہیں ﴿ كَلِمَةٌ هُو قَالِيلُهَا ﴾ مجردزبان نے لكى موئى بات ہے جوابے قائل كو حسرت وندامت کے سوا کچھ فائدہ نہ دے گی .....علاوہ ہریں وہ اس میں بھی سچانہیں ہے کیونکہ اگراہے دنیامیں واپس بھیج بھی دیاجائے تو دوبارہ وہی کا م کرے گاجن ہےاس کوروکا گیا تھا۔ ﴿ وَمِنْ قَرْآ يِهِمْ بَرْزَحْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ "اوران كسامن برزخ سان كدوباره اللهائ جان تك " (بَسورُزَخ ) دوچيزوں كے درميان ركاوٹ كوكہاجاتا ہے۔ يہاں وہ حجاب مراد ہے جود نيااور آخرت ك درمیان حائل ہے۔اس برزخ میں اللہ تعالیٰ کے مطیع بند نے نعتوں سے سرفراز ہوں گے اور نافر مانوں کوعذاب دیا

جائے گاموت کی ابتدا یعنی ان کوقبروں میں رکھے جانے سے لے کر قیامت کے روز دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت تک لیس ان کوچاہئے کہ وہ اس کے لئے تیاری اوراس کا سامان کریں۔

فَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّورِ فَكُلَّ ٱنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِذٍ وَّلَا يَتَسَاءَنُونَ ﴿ فَمَنْ لیں جب چھوڈ کا جائے گاصور میں ہتو نہ قرابت داریاں رہیں گی ایکے درمیان اس دن اور نہ دہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے 🔾 کیس دہخض ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَاللَّهِ فَهُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ فَأُولِيكَ كه بهاري بوك پلزے اسكة وه ي لوك بى فلاح يانے والے بين اور و فخض كه بلكے بوك پلزے اس (كى نيكيوں) كة وبى لوگ بيل الَّذِينَ خَسِرُ وْ آ أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ جنہوں نے خمارے میں رکھا اینے آپ کو، جہنم میں وہ بمیشدر ہیں گے 0 جلا ڈالے گی ان کے چروں کوآ گ اور وہ فِيُهَا كُلحُون ﴿ اللَّهُ تَكُنُّ إِيتِي ثُنْتِلَ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَنَّبُون ﴿ اس میں بدشکل ہوں گے 0 ( کہا جائے گا) کیانہیں تھیں آیتیں میری تلاوت کی جاتیں تم پڑپس تھے تم ان کو جیٹلاتے؟ 0

قَدْ اَفْتُحُ ١٨ أَنْهُ وَمِنْوْنَ ٢٣ أَنْهُ وَمِنْوْنَ ٢٣

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ ﴿ رَبَّنَآ آخُرِجُنَا مِنْهَا وہ کہیں گے،اے ہمارے رب! غالب آ گئی ہم پر ہماری بدیختی اور تھے ہم لوگ گراہ 10 اے ہمارے رب! تو زکال ہمیں اس ے، فَأَنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظُلِمُونَ ۞ قَالَ اخْسَئُوا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۞ إِنَّهُ كَانَ پس اگر دوبارہ کریں ہم تو بلاشیہ ہم ظالم ہوں ہے 🔿 اللہ کہے گا ، ذکیل وخوار پڑے رہوائی میں ، اورمت کلام کرو جھے 🗕 کے شک تھا فَرِيْقٌ مِّنُ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا الْمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَانْتَ خَيْرُ ایک فریق میرے بندوں میں ہے وہ کہتے تھے،اے ہمارے دب!ایمان لائے ہم ، سوپخش و بے ہمیں اور حمفر ماتو ہم پر،اورتو سب سے بہتر الرّْحِينُنَ أَنَّ فَأَتَّخَنْ تُنُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ رحم کرنے والاے 🔾 پس کرتے تھے تم ان ہے سخری، یہاں تک کہ بھلا دیا تھاانہوں نے تہمیں میرا ذکراور تھے تم ان ہے تَضْحَكُوْنَ ﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَاصَبَرُوْآ النَّهُمُ هُمُ الْفَآبِرُوْنَ ﴿ قُلَ شنے ○ بلاشہ میں نے جزادی ہے انہیں آج بوجہ اسکے جوانہوں نے صبر کیا، کہ بے شک وہی لوگ ہی کامیاب ہیں ○ اللہ کیے گا كُمْ لَبِثْنُتُمْ فِي الْأَرْضِ عَكَدَ سِنِيْنَ ﴿ قَالُوا لَبِثُنَا يَوْمًا أَوْ بَخْضَ يَوْمِ فَسْكَلِ كتنى (مدت) تشهرية زمين مين (بهاعتبار) شاركرنے كے سالوں كے؟ ٥ دوكهيں مح بشهرے ہم ايك دن يا پجھ حصدون كا، پس يوجھ لے تو الْعَادِيْنَ اللَّهِ قُلَ إِنْ لَّبِثُنُّمُ إِلَّا قَلِيلًا لَّهِ ٱثَّكُمُ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ اللَّهِ شار كرنے والوں ، 0 الله كم كانبيس مفہرے تم مكر تھوڑا سا وقت كاش كدبے شك ہوتے تم جانے 0 الله تبارك وتعالى قيامت كروزكي جولنا كيول اور دل دبلا دينے والے مناظر كے بارے مين آگاه فرما تا ہے۔ جب انسانوں کوان کی قبروں ہے اٹھانے کے لئے صور پھوڈکا جائے گا اور تمام لوگوں کوایک مقررہ مقام پر اکٹھا کیا جائے گا تو لوگ اس وقت ہول اور دہشت میں مبتلا ہوں گے وہ اپنے نسبی تعلق تک کو بھول جا ئیں گے جو کہ سب سے زیادہ طاقتور تعلق ہوتا ہے۔ جب ایہا ہوگا تو نسب کے علاوہ تعلقات تو زیادہ آسانی ہے بھول جائیں گے اور نفسانفسی کے اس عالم میں کوئی کسی کا حال نہیں یو چھے گا۔ کسی کوعلم نہیں ہوگا کہ آیا اسے نجات مل جائے گی پانہیں'الی نجات کہ اس کے بعد بربختی قریب نہیں بھٹکے گی؟ یا وہ الی بربختی ہے دوجار ہوگا کہ اس کے بعد بھی خوش بختی ہے بہرہ مندنہیں ہوگا۔جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:﴿ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي فِنْ عَذَابِ يَوْمِينٍ بِبَنِيهِ ٥ وَصَاحِبَتِهِ وَ أَخِيْهِ ٥ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِي تُنُويْهِ ٥ وَمَن في الْأَرْضِ جَبِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ ﴾ (المعارج: ١١٧٠ - ١٤)''اس ون مجرم جا ہے گا كداس ون كے عذاب كے بدلے ميں سب كچھ دے دے یعنی اپنے بیٹول' بیوی' بھائی اور اپنے خاندان کو جواسے پناہ دیتا تھا اور زمین کی ہر چیز فدیہ میں دے کر عذاب سے نحات حاصل كرلے. ' اور جيسا كدارشاد ب-﴿ فَإِذَا جَآءَتِ الصَّاخَّةُ ٥ يُوْهَر يَفِدُّ الْهَزُّءُ مِنْ

قَدُالُكُمُ ١٨ كَنَا لَمُعْ الْمُؤْمِنُونَ ١٣ الْمُؤْمِنُونَ ١٨ كَنَا لَمُعْ الْمُؤْمِنُونَ ١٨ كَنَا لَمُؤْمِنُونَ ١٨ كَنَا لَمُؤْمِنُونَ ١٨ كَنَا لَمُؤْمِنُونَ ١٨ كَنَا لَمُؤْمِنُونَ ١٨ كَنْ الْمُؤْمِنُونَ ١٨ كَنَا لَمُؤْمِنُونَ ١٨ كَنَا لَمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنُ لِمُؤْمِنُ لِمُ لَمُؤْمِنُ لِمُؤْمِنُ لِمُ لِمُؤْمِنُ لِمُؤْمِنُ لِمُؤْمِنُ لِمُؤْمِنُ لِمُؤْمِنُ لِمُؤْمِ لِمُؤْمِنُ لِمُؤْمِنُ لِمُؤْمِنُ لِمُؤْمِنُ لِمُؤْمِنُ لِمُؤْمِ لِمُؤْمِنُ لِمِنْ لِمُؤْمِنُ لِمُؤْمِنُ لِمُؤْمِنُ لِمُؤْمِنُ لِمُؤْمِنُ لِمُونُ لِمُؤْمِنُ لِمُؤْمِ لِمُؤْمِ لِمُؤْمِنُ لِمُؤْمِ لِمُؤْمِ لِمُؤْمِ لِمُؤْمِ لِمُؤْمِ

اُخِیهِ وَ اُمِّهِ وَ اَبِیهِ وَ صَاحِبَتِهِ وَ بَنِیهِ وَلِحُلِّ الْمُرِی عَمِّنْهُمْ یَوْمَیانِ مَنْ اُنْ یَغُنِیْهِ ﴿ (عبس: اَخِیهِ وَ اَبِیهِ وَ اَبِیهِ وَ اَبِیهِ وَ اِبِیهِ عَلَیْ مِی وَ رَبِهَا کَی اَ وَرَ بِهَا کَی ہِ وَرِ بِهَا کَی اَ وَرَ بِها کَی ہِ وَرَ بِها کَی اور باپ ہے ' بیوی اور بیول ہوگا جوا ہے دوسروں ہے بے پرواکردے بیوی اور بیول ہوگا جوا ہے دوسروں ہے بے پرواکردے گی۔'' قیامت کے روز بعض مقامات ایسے ہوں گے جوشد یدکرب ناک اور سخت تکلیف دہ ہوں گے جسے میزان عدل کا مقام جہاں بندے کے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور نہایت عدل وانصاف ہے دیکھا جائے گا کہ اس کے نیک اور بداعمال کیا ہیں اور اس وقت نیکی اور بدی کا ذرہ بھروزن بھی ظاہر ہوجائے گا۔

ر ہاوہ شخص جو بنیادی طور پرمومن ہے مگر اس کی برائیوں کا پلڑا نیکیوں کے پلڑے کے مقابلے میں جھکا ہوا ہوگا۔۔۔۔۔ تو وہ اگر چہ جہنم میں داخل ہوگا مگروہ اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا جیسا کہ کتاب وسنت کی نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں۔

پھراللہ تعالی نے کا فروں کے برے انجام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ﴿ تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النّارُ ﴾''حجلساتے گی ان کے چہروں کوآ گ۔'' یعنی آ گ انہیں ہر جانب سے ڈھانپ لے گی حتیٰ کہ ان کے تمام قابل شرف و احترام اعضاء کواپنی لپیٹ میں لے لے گی آ گ کے شعلے ان کے چہروں سے ٹکڑے ہو ہوکر گریں گے۔ ﴿ وَهُمْ

1794 فیٹھا کلیٹون ﴾'اور وہ اس میں بدشکل ہول گے۔''شدت عذاب کی وجہےان کے چیرے بگڑ جائیں گےاور ان کے ہونٹ او پر کی طرف سکڑ جا کیں گے۔ زجروتو بچ اور ملامت کے طور پران سے کہا جائے گا:﴿ اَلَهْ تَكُنِّ الْيَتِي ثُنْ لِي عَلَيْكُمْ ﴾ '' کیامیری آیتوں کی تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ ان آیات کے ذریعے تے ہمیں دعوت دی گئی کتم ایمان لے آؤاور آیات تمہارے سامنے پیش کی گئیں تا کہتم غور کرو ﴿ فَكُنْتُهُمْ بِهَا تُكَيِّبُونَ ﴾ پستم ظلم اورعنادى وجد ان آیات كوجھٹلاتے تھے حالانكد پیہ واضح آیات تھیں جوحق اور باطل پر ولالت کرتی تھیں اور اہل حق اور اہل باطل کو کھول کھول کر بیان کرتی تھیں۔ بياس وقت اليظم كا قراركري كي جب اقراركوئي فائده ندد عال- ﴿ قَالُوا رَبَّنَا غَلَيْتُ عَكَيْنَا شِقْعَ تُنَّا ﴾ کہیں گے ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی جس نے ظلم' حق ہے روگر دانی' ضرر رساں امور کواختیار کرنے اور فائدہ مندامورکورزک کرنے سے جنم لیا۔﴿ وَ کُنّا قَوْمًا ضَآ لِیْنَ ﴾ 'اور ہم گراہ لوگ تھے۔' یعنی اپنے عمل میں گمراہ تھ اگرچہ وہ جانتے تھے کہ وہ ظالم ہیں' یعنی ہم نے دنیامیں اس طرح کام کئے جس طرح گمراہ' بیوتو ف اور جیران وسرگر دال لوك كام كرتے بيں جس طرح ايك اور آيت ميں ان كا قول نقل ہوا ہے۔ ﴿ وَ قَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْبَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا في أصَّحٰبِ السَّعِيْرِ ﴾ (الملك:١٠٢٧) "اوركهيل كارجم سنة ياسجهة موتة توجهنيول ميل عنهوت." ﴿ رَبَّنَا آخُوجُنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴾ [اعتمار عدب! جمين اس عنكال لـ فيمراكر جم یمی کام کریں تو یقیناً ظالم ہوں گے۔' وہ اپنے اس وعدے میں بھی جھوٹے ہیں کیونکہ تب بھی ان کا حال وہی ہو گا جيها كەاللەتغالى فرماتا ب: ﴿ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِهَا نُهُوْا عَنْهُ ﴾ (الانعام: ٢٨١٦) أوراگران كوونيا ميل لوثادياجات تو دوبارہ وہی کام کریں گے جن ہے ان کومنع کیا گیا ہے۔''اللہ تبارک وتعالیٰ نے کوئی ججت باتی نہیں رکھی بلکہ ان کے تمام عذر منقطع کر دیتے اور دنیا میں ان کو اس نے اتنی عمر س دیں کہ اس میں نصیحت پکڑنے والے نصیحت پکڑ لیتے ہیں اور مجرم جرم سے باز آ جاتے ہیں۔ الله تبارك وتعالى ان كے سوال كا جواب ديتے ہوئے فر مائے گا: ﴿ اخْسَتُواْ فِيْهَا وَ لَا تُكَلِّمُون ﴾ " پھٹکارے ہوئے اس میں بڑے رہواور مجھ سے کلام نہ کرو۔" اللہ تبارک وتعالیٰ کا پیکلام ..... ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں .... علی الاطلاق بہت بڑا قول ہے جو مجرموں کو نا کا می' زجروتو بیخ' ذلت' خسارے ہر بھلائی سے مایوی اور ہرشرکی بشارت کے طوریر سننے کو ملے گا۔ بیکلام اور رب رحیم کا غیظ وغضب جہنم کے عذاب ہےزیادہ تکلیف دہ ہے۔ پھر اللّٰہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا وہ حال بیان کیا ہے جس نے ان کوعذاب تک پہنچایا اور اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت عِمُوم كِيا عِنا خِفر الله ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ٓ امِّنَّا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَـنْدُ النَّرِحِينَ ﴾ ''ميرے بندول ميں ہے کچھلوگ تھے جو کہتے تھے'اے ہمارے رب! ہم ايمان لائے' پس تو

تَنْ أَفْتُحُ ١٨ أَلْمُؤْمِنُونَ ٣٣ أَلْمُؤْمِنُونَ ٣٣

ہمیں پخش دے اور ہم پر رحم فرما' اور توسب ہے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔'' پس انہوں نے ایمان کو جوا عمال صالحہ کا تقاضا کرتا ہے اپنے رب سے مغفرت اور رحمت کی دعا کو اس کی ربوبیت کے توسل کو ایمان عنایت کرنے میں اس کی نوازش کو اس کی بے پایاں رحمت کو اور احسان کو جمع کر دیا۔ بیر آیت کر بمہ ضمناً اہل ایمان کے خشوع وخضوع' اپنے رب کے حضوران کی فروتن ان کے خوف الہی اور اللہ تعالی سے پرامیدی پر دلالت کرتی ہے۔ پس بیلوگوں کے سردار اور اصحاب فضیات ہیں ﴿ فَالْتَحَنَّ تُسُوّهُمُهُ ﴾' دلیکن تم نے ان کو بنالیا۔'' اے حقیر اور

پس بیاو توں کے سرداراورا سی اب صیات ہیں ﴿ فاتخان تموهم ﴾ ین مے ان و بنا کیا۔ اسے سیراور ناتھ العقل کا فرو! ﴿ سِخُونیًا ﴾' نداق (کا موضوع)'' یعنی تم ان کے ساتھ استہزاء کرتے تھے اوران کے ساتھ حقارت ہے بیش آتے تھے تی کتم انہیں بیوقوف جھتے تھے ﴿ حَتَّی اَنْسُوکُو رُدُونِی وَکُنْدُو مِنْ اُلَّهُ وَکُنُونَ ﴾ متعارت سے بیش آتے تھے تی کہ آئیں بیوقوف جھتے تھے ﴿ حَتَّی اَنْسُوکُو رُدُونِی وَکُنْدُو مِنْ مُنْ فَعُلُونَ ﴾ '' بیاں تک کہ (اس شغل نے) تہمیں میری یاد ہی بھلا دی اور تم ان سے مذاق کرتے رہے۔'' اہل ایمان کے ساتھ استہزاء میں ان کی مشغولیت' ان کے لئے ذکر کو بھلا دینے کی موجب ہوئی جیسے ذکر کو فراموش کر دینا ان کو مشخولیت ان کے لئے ذکر کو بھلا دینے کی موجب ہوئی جسے ذکر کو فراموش کر دینا ان کو مشخول استہزاء پر آ مادہ کرتا رہا۔ پس دونوں امور ایک دوسرے کے لئے معاون بنے رہے۔ کیا اس جرات سے بڑھ کرکوئی جرائے ہے؟

﴿ إِنِّى حَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَاصَبُرُوْلَ مِي نَ آنَ ان كوا پِي اطاعت كرنے اور تبہارى اذيوں كو برواشت كرنے كابدلد ديا ہے حتى كدوه مجھتك بنتى گئے۔ ﴿ اَنَّهُمُ هُمُ الْفَايِرُوْنَ ﴾ ' بشك و بى لوگ كامياب ہيں۔' يعنى دائى نعتيں اور جبنم سے چھكارا پاكر كامياب ہوئے جيسا كه الله تعالى ايك اور آيت كريمه ميں فرما تا ہے: ﴿ فَالْيَوْمُ الّذِيْنَ اَمَنُوْا هِنَ الْكُفَّادِ يَضُحَكُونَ ﴾ (المطففين: ٣٤١٨٣)'' آج وه لوگ جو ايمان لائے ہيں كافروں رہنسيں گے۔''

﴿ قُلَ ﴾ الله تعالی ملامت کے اسلوب میں ان سے کہ گا۔ بیاسلوب اس لئے بھی ہوگا کیونکہ وہ بیوتو ف سے انہوں نے اس تھوڑی میں مدت میں ہر برائی کا ارتکاب کیا جو اس کے غضب اور عقاب کا باعث بنتی ہے۔ انہوں نے ان نیکیوں کا اکتباب نہ کیا جن کا اکتباب اہل ایمان نے کیا تھا جو ان کے لئے دائی سعادت اور ان کے رب کی رضا کی باعث بنیں۔ ﴿ گَمْ لَیَهُ مُنْتُو فِی الْاَرْضِ عَدَدَ سِینِیْنَ ﴾ قالُوْ الیَهُ مُناکِومُ اَوْ بَعُضَ یَوْمِ ﴾ ''تم زمین رب کی رضا کی باعث بنیں۔ ﴿ گَمْ لَیَهُ مُنْتُو فِی الْاَرْضِ عَدَدَ سِینِیْنَ ﴾ قالُو الیَهُ مُناکِومُ اَوْ بَعُضَ یَوْمِ ﴾ ''تم زمین رب کی رضا کی باعث بنیں رہے وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا پھے حصد' ان کا بیکلام' ان کے دنیا میں رہے' اس سے فائدہ الله انے کے بارے میں بہت ہی کم انداز سے پر بنی ہے گر بیاس کی مقدار کوکوئی فائدہ دیتی ہے نہ اس کی تعین کرتی ہے۔ اس لئے وہ کہیں گے۔ ﴿ فَنْ عَلِی الْعَاقِ فِیْنَ ﴾ یعنی اس کی تعداد کا حساب کتاب رکھنے والوں سے پو چھ لیجئے۔ وہ خودتو اب ایک شغل اور اس کے عدد کی معرفت سے غافل کر دینے والے عذاب میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی ان سے فرمائے گا: ﴿ إِنْ لَیَ سِیْنَ اللّٰ قَلِیدُ لَا ﴾ ' نہیں گھرے تم مگر بہت کم ' ' خواہ تم اس کی تعداد کا تعین کرویا نہ کرو

## تہارے لئے برابر ہے۔﴿ لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْكُمُونَ ﴾ "كاشتہميں علم ہوتا۔"

﴿ اَفَحَسِبْتُهُ ﴾ یعنی اے گلوق! '' کیا تم نے یہ بھی لیا ہے'' کہ ﴿ اَنَّهَا خَلَقْنَاکُهُ عَبَثَا ﴾ ' بلاشبہم نے تہمیں ہے فاکدہ اور باطل پیدا کیا ہے'' کہ تم کھاؤ' پیؤز مین پراکڑ کرچلواور دنیا کی لذتوں ہے متع ہوتے رہواور ہم تہمیں یونہی چھوڑ دیں گے۔ ہم تہمیں کسی چیز کا حکم دیں گے نتہمیں منع کریں گئے تہمیں ثواب عطا کریں گے نہ تہمیں عذاب دیں گے ؟ اس لئے فرمایا: ﴿ وَاَنَّكُمُ اِلْلِیْنَا لَا تُوْجِعُونَ ﴾ ''اور یہ کہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟'' یہ بات تمہارے دل ہی میں نہ آئے۔

100

اے اس کے برے اعمال کا بدلہ دے گا اے فلاح میں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کا فرہے۔ ﴿إِنَّهُ

لَا يُفْلِحُ الْكَفَرُونَ ﴾ 'بلاشيه كافرفلاح نهيس ياتے۔' پس ان كے تفر نے ان كوفلاح محروم كرويا۔

اللَّوْنَ ١٨ أَلَاثُورَ ٢٣ اللَّوْرَ ٢٣ اللَّوْرَ ٢٣

﴿ وَقُلْ دِین کواپِ رب کے لئے خالص کر کے اسے پکارتے ہوئے کہدد یجے! ﴿ زَبِّاغُورُو اَدْحَمْ ﴾ اے میرے رب! ہمیں بخش دے یہاں تک کہ ہمیں ناپندیدہ چیزوں سے بچااورہم پررم فرما تا کہ تو ہمیں اپنی بے پایاں رحمت کے ساتھ ہر بھلائی کی منزل تک پہنچادے۔ ﴿ وَ اَنْتَ خَیْرُ الرِّحِیدِیْنَ ﴾ ''اورتوسب رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔'' پس اللہ تعالیٰ بندے پر رحم کرنے والی ہر ہتی سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ماں اپنی اولاد کے لئے جس قدر رحم وشفیق ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پراس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بلکہ انسان اپنے آپ پر جس قدر رحم کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بلکہ انسان اپنے آپ پر جس قدر رحم کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

## تفسير سُورَة النُّول

## مُوَوَّا اللَّذِي اللَّهِ اللّ الله الله الله اللَّهِ اللَّهِ

سُورة اَنْزَلْنها وَفَرضْنها وَانْزَلْنا فِيها اليم بَيْنَتِ لَعَلَكُمُ تَنَكُرُون ①

(م) سورت به مازل کیا به م ناساور فرض کیا ہم ناسکو، اور نازل کیں ہم ناسی ہم تیں واضح تاکیم نصحت ماسل کروں فرسورت کے مانزل کیا ۔ (بندوں پر رحمت کے طور پر ) نازل کیا '' ہم ناسر شیطان سے اس کو تحفوظ رکھا ﴿ وَفَرَضْنُها ﴾ '' ہم نے اس میں حدود اور شہادات کا ضابطہ وغیرہ مقرر کیا اور ہر شیطان سے اس کو تحفوظ رکھا ﴿ وَفَرَضْنُها ﴾ یعنی ہم نے اس میں حدود اور شہادات کا ضابطہ وغیرہ مقرر کیا ﴿ وَانْزَلْنَا فِیْها اَیْتِ بَیّنِیْتِ ﴾ اور ہم نے اس میں جلیل القدراح کام اوام و نواہی اور عظیم الثان حکمتیں نازل کیں ﴿ وَانْزَلْنَا فِیْها اَیْتِ بَیّنِیْتِ کُورْنَ ﴾ یعنی جس وقت ہم تمہار سے سامنے بیاد کام بیان کریں اور ہم تمہیں ان امور کی تعلیم دیں جن کا تمہیں علم نہیں تھا تب شایدتم نصیحت بکر و۔

پھراللہ تبارک وتعالیٰ نے وہ احکام بیان کرنا شروع کئے جن کی طرف گزشتہ آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچے فرمایا:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيُ فَأَجُلِدُ وَاكُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةٍ " وَلَا تَأْخُنُكُمْ بِهِمَا بكارعورت اور بكارمرد، پستم مارو برايك كوان دونوں من صوسوكور في اور نه پکر تهيں ان دونوں عمق من رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُهُمْ تُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلْيَشُهِلُ شفقت الله كوين (پِمُل كرنے) مِن الربومِ ايمان ركھ ماتھ الله اورون آخرت كے، اور جا ہے كہ طافر ہو

عَنَاابَهُمَا طَالِهَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ 🛈

ان دونوں کی سزاکو ایک گروہ مومنوں میں سے ٥

1798 النُّور ٣

آیت میں فدکور میچکم غیرشادی شدہ زانی اور زانیہ کے لئے ہے کہ ان کوسوسو کوڑے مارے جا کیں۔البتہ شادی شدہ زنا کار ہوتو سنت صحیحہ مشہورہ دلالت کرتی ہے کہ اس کی حدرجم (یعنی سنگ ارکرنا) ہے۔اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات ہے کہ زنا کار مردوزن پر حد جاری کرتے وقت ہم میں رحم وشفقت کا ایساجذ بہ پیدا ہو جو ہمیں ان پر حدقائم کرنے سے روک دے۔خواہ بیرح طبعی ہویا قرابت یا دوستی وغیرہ کی وجہ سے ہو۔ایمان اس رحم کی فی کا موجب ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو قائم کرنے سے مانع ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی حقیقی رحمت تو زانی پر حد نافذ کرنے میں ہے۔

اگرزانی پر نقذیر کا فیصلہ جاری ہونے پہمیں رحم آئے توبیاور بات ہے گرنفاذ حدکے پہلوہے ہمیں اس پررحم نہیں آنا چاہئے نیز اللہ تعالی نے تھم دیاہے کہ زنا کاروں پر حد جاری کرتے وقت اہل ایمان کی ایک جماعت موجود ہوتا کہ حد کا نفاذ مشتہر ہوئی محرموں کی رسوائی ہوئی مراس گھناؤ نے جرم سے باز رہیں اور لوگ بالفعل نفاذ حد کا مشاہدہ کریں کیونکہ شریعت کا حکم نے اور ایک فائم مراسخ ہوجاتا ہے اور مشاہدہ کرنے والامنزلِ صواب کے زیادہ قریب ہوتا ہے ۔ پس اس میں کوئی اضافہ کیا جاتا ہے نہ کی۔ واللہ اعلم.

اَلزَّانِيُ لَا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً اَوْمُشْرِكَةً وَ الزَّانِيةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانِ الْمَارِ مِنْ اللَّا الْمِيْ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

اس آبت کریمہ بیس زنا کی رزالت اور قباحت کا بیان ہے کہ بیغی بد فاعل اور اس کے ساتھ میل جول رکھنے والے لوگوں کی عزت پر ایبیاد ھبدلگا دیتا ہے جو دیگر گناہوں ہے نہیں لگتا۔اللہ تعالی نے آگاہ فر مایا ہے کہ زانی مرو صرف زنا کارعورت ہی ہے نکاح کرے۔ اس کا حال ایسی ہی عورت کے حال ہے مناسبت رکھتا ہے یا مشرک عورت اس کے مناسب حال ہے جو یوم آخرت اور جزاو ہزاپر ایمان رکھتی ہے نداللہ تعالی کے حکم کا التزام کرتی ہے۔ اس طرح زانیہ عورت سے صرف زانی مرد یا مشرک ہی تکاح کرے۔ ﴿ وَحُرِّم ذٰلِكَ عَلَی الْمُؤْمِنِینُنَ ﴾ اس طرح زانیہ عورت سے صرف زانی مرد یا مشرک ہی تکاح کرے۔ ﴿ وَحُرِّم ذٰلِكَ عَلَی الْمُؤْمِنِینُنَ ﴾ ''اور اللہ تعالی نے اسے مومنوں پر حرام گھبرا دیا ہے' یعنی یہ کہ وہ کسی عفت مآب عورت کا زنا کارم دک ساتھ تکاح کریں یا عفت مآب مردکسی زنا کارعورت کو اپنے تکاح میں لائے۔ اس آبت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ وہ مرد یا عورت جو زنا میں ملوث ہے اور اس نے اس بدکاری ہے تو بنہیں کی اللہ تعالی کی طرف ہے تح کیم کے باوجو ڈاس کے ساتھ تکاح کرنے والا دو میں سے ایک امر سے خالی نہیں۔ یا تو وہ اللہ تعالی کے حکم کا التزام نہیں کرتا اور یہ صرف مشرک شخص کا و تیرہ ہے یا وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول مُنافِینِ کے حکم کا التزام کرتا ہے اور زنا کار کے زنا کا صرف مشرک شخص کا و تیرہ ہے یا وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول مُنافِینِ کے حکم کا التزام کرتا ہے اور زنا کار کے زنا کا

قَلْ ٱقْلَحُ ١٨

1799 النُّور ٣٣

علم رکھنے کے باوجود اس کے ساتھ عفت مآ بعورت کے نکاح کا اقدام کرتا ہے تو ایسا نکاح زنا ہے اور نکاح کرنے والازنا کا مرتکب ہے۔ اگر وہ سچامومن ہوتا تو بھی بھی بیکام نہ کرتا۔ بیآ یت کر بمہ ذانی عورت کے ساتھ نکاح کی تحریم پرصراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے جب تک کہ وہ تو بہ نہ کر ہے۔ اس طرح زانی کے ساتھ نکاح کی تحریم پر دلیل ہے کیونکہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سب سے بڑی مقارنت ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿ اُحْشُرُوا الَّذِیْنَ ظَلَمُوا وَ اَزُواجَهُمْ ﴾ (الصَّفَّت: ۲۲٬۳۷۷) " وہ لوگ جوظم کرتے تھے ان کو اور ان کے ساتھ وں کو ایک ایک کو اور کے سے ان کے ساتھ وں کو اکھا کر و۔ "بعنی ان کے جلیسوں کو۔

چونکداس میں بہت بڑا شر ہاں لئے اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کورام تھہرا دیا ہے۔ اس سے غیرت میں کی واقع ہوتی ہے۔ فاوند کے ساتھ ایسی اولا دکا الحاق ہوتا ہے جو در حقیقت اس کی نہیں۔ نیز وہ دوسری عورتوں کے ساتھ مشغول ہونے کے سبب عفت سے محروم رہتا ہے۔ بیآیت کر بمہ صریحاً دلالت کرتی ہے کہ زنا کارمومن نہیں ہوتا جیسا کہ نبی کریم منگا فیڈ نے فر مایا'' جب زانی زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا ۔۔۔۔ وہ اگر چہ مشرک بھی نہیں ہوتا تا ہم وہ اسم مدح سے موسوم نہیں ہوتا جو کہ ایمان مطلق ہے۔

وَالَّذِي يَنُ يَرُمُونَ الْمُحْصَنْتِ ثُمَّ لَمُ يَأْتُواْ بِالرَّبِعَةِ شُهَلَاءَ فَاجُلِدُوهُمْ ثَلْنِينَ اور وہ لوگ جو تہت لگت ہیں پاک وامن عورتوں پر، پھر نہیں لاتے وہ چار گواہ، پس تم مارو آئیس آئی جُلُدَةً وَّلَا تَقْبُلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً اَبَكَاءً وَاُولِلْبِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ الْفَ کوڑے اور نہ تبول کروتم ان کی شہادت (گواہی) بھی بھی، اور یہ لوگ، وہی ہیں فاس مروه لوگ جنبوں نے تَابُواْ مِنَ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا اَ فَالَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمُ ﴿

تَابُواْ مِنَ بَعْدِاسَ کے اور اصلاح کرلی، پس بلاشہ الله بہت بَخْشَةِ والا، نہایت رقم کرنے والا ہے ٥ توبی بعداس کے اور اصلاح کرلی، پس بلاشہ الله بہت بَخْشَةِ والا، نہایت رقم کرنے والا ہے ٥

چونکہ کوڑوں کی سزا کے وجوب کی وجہ سے زانی کے معاملہ کو بڑی اہمیت دی گئی ہے' نیز اگروہ شادی شدہ ہے تو رحم بہت بڑا معاملہ ہے اسی طرح زانی کے ساتھ ہم نشینی اور اس سے اختلاط 'کسی بھی کھاظ سے جائز نہیں' جس سے بندہ شرسے محفوظ ندرہ سکے ۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عزت وناموں پر زنا کی تہمت لگانے کو بہت بڑا اقدام قرار دیا ہے' چنا نچے فرمایا: ﴿ وَ الَّیٰ اِیْنَ یَدُمُونَ الْہُحْصَائِ ﴾ یعنی وہ لوگ جو پاک بازعورتوں پر بہتان لگاتے ہیں' ای طرح یاک باز مردوں پر بہتان طرازی کرتے ہیں۔ دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں بہتان سے

صحيح البحاري المظالم باب النهلي بغير اذن صاحبه ح٥٧٥ و صحيح مسلم الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ..... ح: ٥٧

الْحُنِّةِ 1800 النُّوْرِ ١٨ النُّور ١٨ النُور ١٨ النُّور الن

مراذ سیاق کا عتبار سے زنا کا الزام لگانا ہے۔ ﴿ ثُمَّۃ لَمُ یَاتُوا ﴾ 'پھر نہیش کرسکیں وہ' بینی اس پرجوانہوں نے
بہتان لگایا ﴿ بِاَدْبِعَة شُهِکَآءَ ﴾ ' و پارگواہ' بینی چار عادل مر ذبونہایت صراحت کے ساتھ زنا کی گواہی دیں۔
﴿ فَاجُلِدُ وُهُمُ ثَمَنِيْنَ جَلْدَةً ﴾ ' تو انہیں (ایک متوسط کوڑے کے ساتھ ) آسی (۸۰) کوڑے مارو' جن سے
بہتان لگانے والے کو تکلیف پنیخ' مگر کوڑے کی تختی آتی زیادہ نہ ہوجس سے اس کی جان چلی جائے کیونکہ کوڑے
لگانے سے مقصود تادیب ہے نہ کہ جان لینا۔ اس آیت کریمہ میں بہتان لگانے کی حد کا تعین ہے۔ البتہ بیحداس
شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ جس پر بہتان لگایا گیا ہے وہ مومن اور پاک دامن ہواور اگروہ پاک دامن نہ ہوتو
بہتان لگانے والے پرحذ نہیں لگائی جائے گی بیرچیز صرف تعزیر کی موجب ہے۔

﴿ وَكَلَ تَقَبُّلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبِكًا ﴾ بیاییاورسزا ہے یعنی بہتان طرازی کرنے والے کی گواہی قابل قبول نہیں خواہ اس پر قذف کی حدجاری کیوں نہ کردی گئی ہو۔ جب تک کہوہ بہتان طرازی سے تو بہ نہ کرے۔ جبیا کہ عنقر یب اس کا بیان آئے گا۔ ﴿ وَاُولَئِها کَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴾ ' یمی وہ لوگ ہیں جواللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے والے ہیں' اور جن کا شربہت زیادہ ہے۔ بیسزااس لئے دی گئی ہے کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے محارم کا ارتکاب کیا اور اپنے بھائی کی ہنگ عزت کی اور لوگوں کو اس کے بارے میں بڑھ چڑھ کر باتیں بنانے کا موقع فراہم کیا اور اس قذف کے ذریعے سے وہ اس اخوت کو زائل کرنے کا باعث بنا جواللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے مابین قائم کی تھی اور اس نے چاہا کہ اہل ایمان کے مابین قائم کی تھی اور اس نے چاہا کہ اہل ایمان میں فواحش کھیل جا کیں۔ بیآ یت کریماس بات کی واضح دلیل ہے کہ قذف گناہ کبیرہ ہے۔

﴿ اِلاَّ الَّذِينُ تَنَابُوْا مِنْ بَعُنِ ذَٰلِكَ وَ اَصْلَحُوْا فَإِنَّ اللَّهُ عَفُوْرٌ دَّحِيْمٌ ﴾ يہاں تو ہہے مراد بيہ كہ بہتان طرازى كرنے والاخودا بنى تكذيب كرے يعنى وہ اس بات كا قرار كرے كه اس نے جموٹا الزام لگا يا تھا اپنى تكذيب كرناس پرواجب ہے اگر چہ اس كوزنا كے وقوع كا يقين ہو گروہ چارگواہ مہيا نہ كر سكے تب بھى اس الزام كى تر ديد كرناس پرواجب ہے۔ اگر بہتان طرازى كرنے والا تو به كرك اپنے عمل كى اصلاح كرلے اور برائى كى بجائے كوئاس كووتيرہ بنالے تواس كافستى زائل ہو جائے گا اور سجے نہ كہ اس كى شہادت بھى تا بل قبول ہے كيونكہ جو كوئى تو به كرك الله تعالىٰ كو قور كى الله تعالىٰ بخشے والا اور نہايت مهر بان ہے وہ تمام گنا ہوں كو بخش ديتا ہے۔

بہتان لگانے والے کواس صورت میں کوڑے مارے جائیں گے جب وہ چارگواہ مہیا نہ کر سکے اور جس پراس نے بہتان لگایا ہے وہ اس کی بیوی نہ ہو۔اگر جس پراس نے بہتان لگایا ہے وہ اس کی بیوی ہوتو اللہ تعالیٰ نے اس صورت حال کا ذکراس طرح کیا ہے۔ والنّذين يَرْمُون اَزُواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَا اَءُ اِلاّ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَا اَوْ اَكُوهِمُ اوروه اوَ وَوَمِي يَرَا فَيْ يَعِول بِراورَ فِيس فِيهِانَ كَلِيْ الصّٰهِ وَفِيْنَ ﴿ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعُنْتَ اللّهِ عَلَيْهِ اردوه اوَ فَيْ فَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

نیزشو ہرکااس بارے میں حق ہاورا سے اس بات کا بھی خوف ہوتا ہے کہ میں اولا دکااس سے الحاق نہ ہوتا ہے کہ میں اور خواس کے ہوتا ہے جواس کی نہیں ہے نیزاس میں بعض دیر حکمتیں بھی ہیں جود وسرے احکام میں موجود نہیں ہیں۔ اس لئے فرمایا: ﴿ وَالّذِیْنَ یَرْمُونَ اَزْواَجَھُمْ ﴾ ''اور وہ جو بہت لگا کیں اپنی ہو یوں پر' کینی لونڈ یوں پرنہیں بلکہ آزاد عور توں پر' جو یویاں ہوں ﴿ وَلَمْ یَکُنْ لَکُهُمْ ﴾ ''اور نہ ہوں ان کے لیے' اس الزام پر ﴿ فَشَهَادَةُ اَحَٰوِهِمُ اَنْ يُعُ شَهٰ اِنِ بِللّٰهِ وَرَقُولَ بِرُخُولِ وَ اَلَّذِیْ اَللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہُ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ

1802 الكُوْر ٣

گا\_( یعنی اس کی طرف ہے بھی اس خاوند پر حدقذ ف نہیں لگائی جائے گی۔)

قَلْ ٱلْلَكُ ١٨

شوہر کے لعان کرنے اور بیوی کے لعان کرنے سے گریز کرنے پر' کیا بیوی پر حد جاری کی جائے گی'یااس کو قید کیا جائے گا؟اس بارے بیں اہل علم کی دوآ راء ہیں۔ وہ رائے جس کی تا ئید دلیل کرتی ہے وہ بیہ کہ اس پر حد قائم کی جائے گئ جیسے فرمایا: ﴿ وَیَدْدَوُوْا عَنْهَا الْعَنَى اَبِ اَنْ تَشْهَدَ اَدْبِعَ شَهْلَ ہِ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَيْسِ الْکُوٰبِينَ ﴾ قائم کی جائے گی' جیسے فرمایا: ﴿ وَیَدْدَوُوْا عَنْهَا الْعَنَى اَبِ اَنْ تَشْهَدَ اَدْبِعَ مِنْ اللّٰهِ اِنَّهُ لَيْسِ اللّٰہِ اِنَّهُ لَيْسِ اللّٰہِ اِنَّهُ لَيْسِ اللّٰہِ اِنْ اللّٰهِ اِنْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ

آیات کریمہ کا ظاہر دلالت کرتا ہے کہ مرداور عورت کی طرف سے لعان انہی ندکورہ الفاظ اور ترتیب سے مشروط ہے ان میں کمی بیشی یاردوبدل جائز نہیں نیز لعان صرف شوہر کے ساتھ مختص ہے جب وہ اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے مگر اس کی بیوی ایسانہیں کر عتی لعان کے لئے بیچ میں مشابہت معتبر نہیں جس طرح ''فراش' (یعنی نکاح) کی موجودگی میں معتبر نہیں مشابہت تو صرف وہاں معتبر ہے جہاں مشابہت کے سواکوئی اور ترجیح دیے والی چیز نہ ہوئو وہاں مشابہت یقیناً معتبر ہوگی۔

﴿ وَكُوْلاَ فَضُلُ اللهِ عَكَيْكُمْ وَرَحْتُهُ وَأَنَّ اللّهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ﴾ شرط كاجواب محذوف ہے جس پرسیاق كام دلالت كرتا ہے بعنی اگر الله تعالی كاتم پرفضل نہ ہوتا تو دونوں لعان كرنے والوں میں سے جھوٹے پراللہ تعالی كا غضب نازل ہوجاتا جس كی اس نے دعا كی تھی۔ بیاللہ تعالی كی رحمت اور اس كافضل ہے كہ اس نے بیچم نازل فر مایا جومیاں بیوی كے ساتھ مختص ہے كيونكہ اس علم كی سخت ضرورت تھی 'نیز اس نے تمہارے سامنے زنا اور قذف كی قباحت اور شدت كوواضح كیا اور اس نے ان كبيره گنا ہوں سے تو بہكومشر وع فر مایا۔

إِنَّ النَّنِينَ جَاءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةً مِّنْكُمْ لَا تَخْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمُ لَا بَكُمُ لَا تَكُمُ لَا تَخْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمُ لَا بَكُمُ لَا يَكُمُ لَا يَكُلُ الْمِرِيُّ مِنْهُمُ مَا الْمُتَسِبَ مِنَ الْإِثْمِ وَاللَّذِي تَوَلَّى كِبُرهُ مِنْهُمُ لَكَ لِكُلِّ الْمُرِيُّ مِنْهُمُ مَمَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَاللَّذِي تَوَلَّى كِبُرهُ مِنْهُمُ لَكُ لِكُلِّ الْمُرِيِّ مِنْهُمُ مَنْهُمُ لَكُ وَاللَّهِ مَنْ مِنْ اللَّهُ اللَّذِي وَاللَّذِي تَوَلَّى كِبُرهُ مِنْهُمُ لَكُ واللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُمُ لَكُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُمُ لَكُ وَاللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْفِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْمِنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْفُلِيلُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْفُلِيلُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ

1803 عَنَاكٌ عَظِيْمٌ ١٠ لَوْ لَا إِذْ سَيِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بِٱنْفُسِهِمْ خَيْرًا ال عذاب عظیم ہے 🔾 کیوں نہیں، جب سناتم نے اسکو، خیال کیامومن مردوں اور مومنہ عورتوں نے اپنے دلوں میں نیک؟ (خیال) وَّ قَالُواْ هَٰذَاۤ إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿ لَوُلاَ جَاءُوْ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَآءَ ۖ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ اور ( کیون بیس ) کہاانہوں نے بہتو جھوٹ (بہتان ) ہے طاہر؟ 🔾 کیون بیس لائے وہ اس (الزام ) پر چار گواہ؟ پس جے بیس لائے وہ بِالشُّهَرَاءِ فَأُولِيكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ® وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ گواہ تو وہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں 🔾 اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پراور اس کی رحت فِي الثُّانْيَا وَالْاخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَنَابٌ عَظِيْمٌ أَ إِذْ تَكَقَّهُ نَكُ دنیاورآ خرت میں والبت اپنجیاتہ بین اس بارے میں که شغول ہوئے م اس (بات) میں ،عذاب عظیم جب ایک دوسرے سے لیتے تھے م اسکو بِٱلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُونَ بِأَفُواهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا الله ساتھا بنی زبانوں کے اور کہتے تھے تم ساتھا ہے مونہوں کے وہ (بات) کنبیں تھاتہ ہیں اسکاکوئی علم، اور گمان کرتے تھے تم اے معمولی، وَّهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيْمٌ ﴿ وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُونُ لَنَا آنُ نَّتَكَلَّمَ جبکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی (بات) ہے 🔾 اور کیون نہیں جب سناتم نے اس کو، کہاتم نے نہیں لائق ہمارے یہ کہ کلام کریں ہم بِهِٰذَا ﴾ سُيْحِنَكَ هِنَا بُهُتَانٌ عَظِيْمٌ ﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُوْدُوا لِيِثْلِهَ آبَكًا اگر ہوتم مومن 🔾 اور بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لئے آیتیں (اپنی )اوراللہ خوب جاننے والا ،خوب حکمت والا ہے 🔾 بلاشبدوہ لوگ جو يُحِبُّونَ أَنُ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ امَنُوا لَهُمْ عَنَابٌ اللِيُمَّرِ فِي الدُّنْهَا وَالْاَخِرَةِ ط پند کرتے ہیں یہ کہ تھیلے بے حیائی ان لوگوں میں جوایمان لائے ،ان کیلئے عذاب ہے نہایت درد ناک دنیا میں ادر آخرت میں وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَآنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَآنَ اور الله جانیا ہے اور تم نہیں جانتے 🔾 اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کاتم پراور اس کی رحمت، (تو وہ عذاب دے دیتا)اور بلاشبہ اللهَ رَءُوفُ رَّحِيْمٌ ﴿ يَاكِيُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا تَتَبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطِنِ ﴿ وَمَنْ الله نهایت شفقت کرنے والا رحم کر نیوالا ہے، ۞ اے لوگو جوایمان لائے ہو! نہ پیروی کروتم قدموں کی شیطان کے اور جو يَتَّبِغُ خُطُوتِ الشَّيْطِنِ فَإِنَّهُ يَامُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضُلُ اللهِ پیروی کرتا ہے شیطان کے قدموں کی ، پس بلاشبہ وہ تھم کرتا ہے بے حیائی اور برے کام ،ی کا ، اور اگر نہ ہوتافضل اللہ کا عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكِي مِنْكُمْ مِنْ أَحِدِ أَيَّا الْوَلِكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّيْمَنْ تَشَاءُ وَاللَّهُ

مني

تم ير اور اس كى رحمت، تو نه ياك موتاتم ميس سے كوئى ايك بھى بھى، اورليكن الله ياك كرتا ہے جے حابتا ہے اور الله

300

سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوْآ أُولِي الْقُرْلِي خوب منتا، جانتا ہے اور فقتم کھا ئیں فضل والے تم میں سے اور وسعت والے اس (بات) سے کہ وہ دیں (اسنے مال) قرابت داروں وَالْمُسْكِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ فِي سَبِيْكِ اللَّهِ فَلَيْعَفُوا وَلْيَصْفَحُوا الْآتُحِبُّونَ آنُ اور سکینوں ،اور چرت کرنے والول کواللہ کی راہ میں ،اور جا ہے کہ وہ معاف کردیں اور درگز رکریں ، کیانہیں پند کرتے تم یہ کہ يَّغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنْتِ بخش دے الله تهمهیں؟ اور الله بهت بخشے والا ، نهایت رحم کر نیوالا ہے 🔾 بلاشید وہ لوگ جو ( زنا کی ) تہمت لگاتے ہیں یاک وامن ، الْغَفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْإِخِرَةِ وَلَهُمْ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ يَوْمَ تَشْهَلُ بے خبر، مومن عورتوں پر، ملعون ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ، اور ان کے لئے عذابعظیم ہے 0 جس دن شہادت دیں گی عَلَيْهِمُ ٱلْسِنَتُهُمُ وَآيُدِينِهِمْ وَآرُجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ يَوْمَهِنِ يُوفِيهِمُ ان بر(ان کے خلاف)ان کی زبانیں،اورائکے ہاتھ اورا کے ہیرساتھ اسکے جو تھے وہ ممل کرتے 🔾 اس دن بورا دے گانہیں اللهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ آنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿ الْخَبِيثُ الْخَبِيثُ الله بدله ان کا پورا یورا ہی، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ، وہی حق ہے'( حق کو ) بیان کرنے والا 🔿 نا یا ک عورتیں لِلْخَبِيْثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثُتُ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ ناپاک مردول کیلئے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لئے ہیں، اور پاکیز،عورتیں پاکیز، مردول کیلئے ہیں، اور پاکیز، مرد لِلطَّبِيلِتِ ۚ أُولِيلِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ یا کیزہ عورتوں کیلئے ہیں بد(یا کیزہ)لوگ بری ہیںان ہے جووہ (خبیث لوگ انکی بابت) کہتے ہیں،ان کیلئے بخشش ہےاوررزق عزت والا 🔾 چونکہ گزشتہ سطور میں اللہ تعالیٰ نے زنا کے بہتان کی برائی کاعمومی و کرفر مایا وہ گویااس بہتان کا مقدمہ ہے جو دنیا کی افضل ترین خاتون'ام المومنین حضرت عائشه صدیقه شی دنایر لگایا گیا۔ بیآیات کریمه مشهور قصه ءافک کے بارے میں نازل ہوئیں۔ بہتان کا بدوا قعہ تمام صحاح 'سنن اور مسانید میں صحت کے ساتھ منقول ہے۔ اس تمام قصہ کا حاصل یہ ہے کہ نبی اکرم مَثَاثِیْنِ کم سی غزوہ میں تھے'آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ بنت ابو بکرصدیق میں بین بھی تھیں۔ان کا ہارٹوٹ کر کہیں گر گیا' وہ اس کی تلاش میں رک گئیں' حضرت عائشہ بڑیاہ فا کے سار بان آپ کے اونٹ اور ہودج سمیت کشکر کے ساتھ کوچ کر گئے اوران کو ہودج میں حضرت عائشہ جی دفاق کی عدم موجودگی کاعلم نہ ہوااور شکر کوچ کر گیا۔حضرت عائشہ جی دفانار کی تلاش کے بعدواپس اس جگه پنجیس تولشکرموجود نه تھا۔حضرت عا کشہ بنی این کومعلوم تھا کہ جب کشکروالے انہیں ہودج میں مفقو دیا کیں گے تو واپس لوٹیس گے۔ پس انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور صفوان بن معطل سُکمی جی ایو افاصل صحابہ میں شار اللُّور ٢٨ اللُّور ٢٨ اللَّوْد ٢٨ اللَّهُ وَ ٢٨ اللَّهُ وَ ٢٨ اللَّهُ وَ ٢٨ اللَّهُ وَ ٢٨ اللَّهُ وَ

ہوتے ہیں انہوں نے لشکر کے آخری لوگوں کے ساتھ رات کے آخری حصییں پڑاؤ کیا اور سوتے رہ گئے تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ شاہ ہونا کودیکھا تو پہچان لیا حضرت صفوان شاہ ہونا نے سواری بٹھائی اور حضرت عائشہ شاہ ہونا کواس پر سوار کرایا۔ انہوں نے حضرت عائشہ شاہ نواز سے کوئی بات کی نہ حضرت عائشہ شاہ شاہ نواز کے ان سے کوئی بات کی' پھروہ حضرت عائشہ شاہ نواز کی مہار پکڑے دو پہر کے وقت جبکہ لشکر بھی پڑاؤ کے لئے انر انر چکا تھا' بڑاؤ میں پہنچ گئے۔

پس جب منافقین میں ہے جواس سفر میں حضور منگی آئے ہمراہ تھے کسی نے حضرت صفوان بڑی الدہ کو اس حالت میں حضرت عا کشرصد یقد بڑی وہ کے ساتھ آتے دیکھا تواس نے بہتان طرازی کی خوب اشاعت کی بات سے کے ناز بنیں ایک دوسرے ہے اخذ کرتی چلی گئیں یہاں تک کہ بعض مخلص مومن بھی دھوکہ کھا گئے اور وہ بھی بات بھیلا نے کے مرتکب ہوئے۔ رسول اللہ منگی تی مل مدت تک وحی نازل نہ ہوئی بہت مدت کے بعد حضرت عاکشہ بڑی کو منافقین کے بہتان کاعلم ہوا اس پر انہیں شدید صدمہ پہنچا جنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عاکشہ بڑی اور ایس بی آیات کریمہ نازل فرما کیں۔اللہ تعالی نے اہل ایمان کو نصیحت فرمائی اور ان کومفید و صیتوں سے سرفراز کیا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ إِنَّ النَّن مِنَّ جَاءُوْ بِالْاِ فَلِي ﴾ ' وہ لوگ جو نہایت فہیج جھوٹ گھڑ کرلائے ہیں۔ ' اس سے مرادوہ بہتان ہے جوام المونین سیدہ عائشہ می ہونا پرلگایا گیا۔ ﴿ عُصْبَةٌ وَمَنگُهُ ﴾ اے مومنو! بہتان طرازی کرنے والا گروہ تہاری ہی طرف منسوب ہے۔ ان میں پچھ لوگ ہے مومن بھی ہیں مگر منافقین کے بہتان کو پھیلا نے ہے دھوکہ کھا گے۔ ﴿ لاَ تَحْسَبُوهُ مُنَّوّاً کُلُم ہِلُ ہُو حَمُیرٌ لَکُھُ ﴾ ' تم اس کو اپنے لیے برامت سمجھؤ بلکہ وہ تہارے لیے بہتر ہے۔ ' کیونکہ بیام المونین حضرت عائشہ می ہونا کی براء جان کی پاک دامنی اوران کی تعظیم وہ تہارے لیے بہتر ہے۔ ' کیونکہ بیام المونین حضرت عائشہ می ہونا کی براء جان کی پاک دامنی اوران کی تعظیم وہ تو قیر کے اعلان کو مضمن ہے جی کہ بیٹ ہیں اور جن پر قیامت تک عمل ہوتا رہے گا۔ پس بیسب پچھ بہت بڑی بھلائی ہے۔ بیان ہے بندے جن کے تاج ہیں اور جب اللہ تعالی کی کام کا ارادہ کرتا ہے اور بہتان طراز منافقین نے بہتان نہ لگیا ہوتا تو یہ خیر ظلم مونین کے لئے عام ہے نیز اللہ تعالی نے آگا وہ اس کے لئے سب پیدا کر دیتا ہے' اس لئے اس کا خطاب تمام مونین کے لئے عام ہے نیز اللہ تعالی نے آگا وہ ایا کہ اہل ایمان کا ایک دوسرے پرعیب لگانے کے متر اوف ہے۔ ان آیات کر یم عید اور اپنے مصالے میں اکھے ہونے کے کھا ط سے جمد واحد کی مانند ہیں اور ایک مومن دوسرے مومن کے لئے عام ہے کہ کوئی خی کا میا کہ علی اس کی عرب وہ کی کی دوسرے کے مانتد ہیں اور ایک مومن دوسرے مومن کے گئے عام ہے کہ کوئی خی اس کے معارف کے میں ایکھے ہونے کے کھا ط سے جمد واحد کی مانند ہیں اور ایک مومن دوسرے کی مضروطی کا باعث ہیں۔ پس جیسے وہ چاہتا ہے کہ کوئی خیص اس کی عرب کی کا مومن کی کی دوسرے کی مضروطی کا باعث ہیں۔ پس جیسے وہ چاہتا ہے کہ کوئی خیص اس کی عرب کی کھی کوئی ہونے کے کھا وہ سے کہ کہ کوئی گونس کی مضروطی کا باعث ہیں۔ پس جیسے وہ چاہتا ہے کہ کوئی خیص اس کی عرب کی کوئی خیص کی کھی کوئی خیص کی کوئی خیص کی کی کوئی خیص کی کی کوئی خیص کی کوئی خیص کی کی کوئی خیص کی کھی کی کھی کی کوئی کوئی کوئی خیص کی کھی کی کوئی خیص کی کوئی خیص کی کھی کی کوئی خیص کی کوئی خیص کی کھی کر کوئی کی کوئی خیص کی

قَنْ ٱلْحَاتِ ١٨ أَنْكُورُ ١٨ أ

آ برو پرعیب نه لگائے ای طرح اس کو بی بھی ناپیند ہونا جا ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی بھائی کی عزت و ناموں پرعیب لگائے جوخوداس کےنفس کی مانند ہے۔اگر بندہ اس مقام پرنہ پہنچے تو بیاس کے ایمان کانقص اوراس میں خیرخواہی کانہ ہونا ہے۔

﴿ كُوْلَا جِمَاءٌ وُعَكَيْدِ بِالْبُعَةِ شُهَى آءٌ ﴾ يعنى يه بهتان طرازا بني بهتان پر چارعادل اور معتبر گواه كيول نهيل لا عَدَ وَ فَاوْنَهِيْنِ لا عَنْوَ الله كَ وَ الله كَ الله هُمُّ الْكُنِيُونَ ﴾ نهن جب وه گواه نهيل لا عَنْوَ الله كَ الله هُمُّ الْكُنِيُونَ ﴾ نهن جب وه گواه نهيل لا عَنْوَ الله كَ بال وه جمو ثر بيل - "اگر چه أنهيل ا بي بار بيل يقين بي كيول نه بو مرالله تعالى حَقَم عمل ابق وه جمو ثر بيل - ( كيونكه انهول نے چار گواه پيش نهيل كي ) اور الله تعالى نے چار گواه ول كے بغيرالي بات منه بين كالنا حرام قرارد بيل و يا جب بناء برين فرمايا: ﴿ فَالْوَالِيْكَ عِنْدُ اللهِ هُمُّ الْكُنِي بُونَ ﴾ اور الله تبارك و تعالى نے ينهيل فرمايا: ﴿ فَالُولِيْكَ عِنْدَ اللهِ هُمُّ الْكُنِي بُونَ ﴾ اور الله تبارك و تعالى نے ينهيل فرمايا: ﴿ فَالْوَالْمِ كُلُولُونَ ﴾ نه الله عُرْت و ناموس كي حرمت كى بنا پر ہے۔ شرايا: ﴿ فَالْوَلْمِ كُلُولُولُونَ ﴾ نه الككاذِ بُونَ ) ' وه جمو في بين' بيسب پي مسلمان كي عزت و ناموس كي حرمت كى بنا پر ہے۔ شہادت كے يور بي نساب كي بيل عائر نهيل ۔

قَدْرُ ٣٣ عَنْ أَقَلَتُكُم ١٨ كَنْ أَقَلَتُكُم ١٨ اللَّهُ وَرُ ٣٣

﴿ وَلَوْ لَا فَضُلُ اللّٰهِ عَكَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي اللّهُ نَيّا وَالْحِوْقِ ﴾ "اورا اگر دنیا و آخرت میں (تمہارے دین اور دنیاوی امور میں) تم پراللہ تعالیٰ کا احسان اوراس کی رحمت سایہ کنال نہ ہوتی "﴿ لَهَسَّكُمْ فِيْ مَا اَفَضْتُمْ فِيْهِ ﴾ "تو ضرور پہنچا تمہیں اس بات کی وجہ ہے جس کا چرچاتم نے کیا۔" یعنی جس بہتان طرازی میں تم شریک ہوئے ہو ﴿ عَنَابٌ عَظِیْمٌ ﴾ "بہت بڑا عذاب ۔" کیونکہ تم اپنی بہتان طرازی کی بنا پراس عذاب کے ستحق ہوگئے ہے مگرتم پر اللہ تعالیٰ کافضل اوراس کی بے پایال رحمت تھی کہ اس نے تمہارے لیے تو بہ شروع کی اور عقوبت کو گنا ہوں سے یاک کرنے کا ذریعہ بنایا۔

﴿ اِذْ تَكَفَّوْنَهُ بِالْسِنَتِكُمْ ﴾ اوراس وقت كويا دكروجبتم اسا پي زبانوں سے نقل درنقل لے رہے تھا اور اللہ وہ باطل قول تھا۔ ﴿ وَ تَقُونُونَ بِافْواهِكُمُ مَاكُيْسَ كَلَمُ بِهِ عِلْمٌ ﴾ ' اورتم اپنے مونہوں سے الى بات كہدرہے تھے جس كاتمہيں علم بى نہيں تھا۔ ' دونوں امور حرام بين بعنى كلام باطل اور بغير علم كے بات كرنا ﴿ وَ تَصْبَبُونَا ﴾ هيئياً ﴾ ' اورتم اس بات كوبہت معمولى بجھرہے تھے' اہل ايمان بيس سے جس كسى نے اس كا ارتكاب كيا اى وجہ سے كيا ' بعدازاں اس سے توبى كوراس گناه سے پاک ہوئے۔ ﴿ وَ هُوعِنْ لَاللّٰهِ عَظِيْمٌ ﴾ ' حالانكہ وہ اللّٰہ کے ہاں بہت بڑى بات ہے۔' اس آیت كريم بين بعض گنا ہوں كومعمولى اور حقير بجھ كران كا ارتكاب كرنے پر سخت زجروتو نتخ ہے۔ بند ہے كا گنا ہوں كو باكا شاركر نا اس كوفا كدہ نہيں و بيا اور ساس كے لئے آسان ہوجا تا ہے اور گناه ميں دوبارہ بيتلا ديناس كے لئے آسان ہوجا تا ہے اور گناه ميں دوبارہ بيتلا موناس كے لئے آسان ہوجا تا ہے۔

﴿ وَكُوْ لِآ اِذْ سَبِعَتُمُوهُ ﴾ يعنی اے مومنو! جبتم نے بہتان تراشوں کی بیدہا تیں سین ﴿ قُلْدُمْ ﴾ تو تم نے اس بہتان کا انکار کرتے ہوئے اور اس کے معاطے کو بہت بڑا سجھتے ہوئے کیوں نہ کہا؟ ﴿ مَّمَا یَکُونُ کُنَا اَنُ لَا بَہِ اِللّٰہِ اِللّٰهُ اَنْ کَا کِمَان کِم اِن کُلا مُوں کے ارتکاب ہے روکتا ہے۔ ﴿ هٰؤَا بُہُمَّانٌ عَظِیدٌ ﴾ ''بیبت بڑا جھوٹ ہے۔'' کا بیمان اے فیج کا مول کے ارتکاب ہے روکتا ہے۔ ﴿ هٰؤَا بُہُمَّانٌ عَظِیدٌ ﴾ ''بیبت بڑا جھوٹ ہے۔'' ﴿ يَعِظُلُمُ اللّٰهُ اَنُ تَعُودُ وُ المِشْلِمَ ﴾ یعنی الله تعالی تہمیں نفیحت کرتا (روکتا) ہے کہ آبی ایمان پر بدکاری کے بہتان جیے گناہ کا اعادہ کرو۔ الله تعالی تہمیں فیحت کرتا ہواراس بارے میں تہماری خیرخواہی کرتا ہے۔ کہ بہتان جیے گناہ کا اعادہ کرو۔ الله تعالی مشکرادا کریں کہ الله تعالی نے ان کو ہارے سامنے واضح کیا۔ ﴿ إِنْ کُنُدُتُم فُوْمِویِیْنَ ﴾''اگرتم کریں اور اس کرائی ہے کہ الله تعالی نے ان کو ہارے سامنے واضح کیا۔ ﴿ إِنْ کُنُدُتُم فُوْمِویِیْنَ ﴾''اگرتم مومن ہو۔'' آیت کریم دلالت کرتی ہے کہ ایمان صادق صاحب ایمان کوم رات کے ارتکاب ہے روکتا ہے۔ مومن ہو۔'' آیت کریم دلالت کرتی ہے کہ ایمان صادق صاحب ایمان کوم رات کے ارتکاب ہے روکتا ہے۔ مومن ہو۔'' آیت کریم دلالت کرتی ہے کہ ایمان صادق صاحب ایمان کوم رات کے ارتکاب ہے روکتا ہے۔ مومن ہو۔'' آیت کریم دلالت کرتی ہے کہ ایمان صادق صاحب ایمان کوم رات کے ارتکاب ہے روکتا ہے۔

1808

﴿ وَتُدَيِّنُ اللهُ لَكُمُّ الْالِيَّ ﴾ 'اورالله تمهارے لیے اپنی آسین بیان کرتا ہے۔' ، جواحکامات ' وعظ و نصیحت ' زجروتو نِح ' اور ترغیب و تر ہیب پر مشتمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کوخوب اچھی طرح واضح کرتا ہے۔ ﴿ وَاللّٰهُ عَلَیْمٌ ﴾ یعنی الله تعالیٰ کامل علم والا ہے ﴿ حَکِیْمٌ ﴾ اوراس کی حکمت عام ہے ' یہ اس کاعلم اور اس کی حکمت ہے کہ اس نے اپنے علم میں ہے تمہیں علم سکھایا' اگر چہ یہ علم ہروقت تمہارے اپنے مصالح کی طرف لوقا ہے۔ ﴿ وَاللّٰهُ وَ عَلَیْمُ فِی اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ

یہ تمام احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اپنے مومن بندوں کے لئے رحمت اوران کی عزت و ناموں کی مخت و ناموں کی حفاظت ہے۔ جس طرح اس نے ان کی جان و مال کی حفاظت کی اوران کوا پے امور کا حکم دیا جو خالص اور باہمی محبت کا تقاضا ہیں' نیز انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی کے لئے وہی کچھ پیندگریں جواپنے لئے پیندگرتے ہیں اوروہ کچھان کے لئے بھی ناپیندگریں جواپنے لئے تاپیندگریتے ہیں۔ ﴿ وَاللّٰهُ یَعْکُمُ وَ اَنْتُمُولاَ تَعْکُمُونَ ﴾'اوراللہ جانتے۔'اس لئے اللہ تعالیٰ نے تہمیں تعلیم دی اور تم پروہ سب پچھواضح کیا جس سے تم لاعلم تھے۔ جانتا ہے اور تم فضلُ اللّٰہ عکنیکُمُ ﴾ ''اوراگرتم پراللہ کافضل نہ ہوتا۔''جس نے تمہیں ہرجانب سے گھررکھا ہے ﴿ وَکُولُو فَضُلُ اللّٰہ عَکَیٰکُمُ ﴾ ''اوراس کی رحمت اور بید کہ اللہ بڑا شفق اور نہایت مہر بان ہے۔'' تو وہ خوات میں ایک مواعظ اور جلیل القدر حکمتیں بیان نہ کرتا' نیز وہ اس شخص کو ڈھیل اور مہلت بھی نہ دیتا' جو اس کے حکم کی مخالفت کرتا ہے اور بیاللہ القدر حکمتیں بیان نہ کرتا' نیز وہ اس شخص کو ڈھیل اور مہلت بھی نہ دیتا' جو اس کے حکم کی مخالفت کرتا ہے اور بیاللہ القدر حکمتیں بیان نہ کرتا' نیز وہ اس شخص کو ڈھیل اور مہلت بھی نہ دیتا' جو اس کے حکم کی مخالفت کرتا ہے اور بیاللہ القدر حکمتیں بیان کے حتم شارنہیں کر سے سے اور بیاس کا وصف لازم ہے کہ اس نے تہمارے لئے دنیاوی اوراخروی بھلائی کوتر جے دی جے تم شارنہیں کر سکتے۔

جہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پراس گناہ کے ارتکاب سے منع کیا ہے وہاں عام طور پر دیگر گنا ہوں کے ارتکاب سے منع کیا ہے وہاں عام طور پر دیگر گنا ہوں کے ارتکاب سے بھی روکا ہے ؛ چنا نچے فرمایا: ﴿ یَاکَیُّهَا الَّذِینِیٰ اَمَنُوْا لَا تَتَبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّیُطُن ﴾''اے ایمان والو! شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ (خُطو اَتِ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ (خُطو اَتِ الشَّیْطَانِ)'' شیطان کے قش قدم' میں وہ تمام گناہ داخل ہیں جوقلب' زبان اور بدن سے متعلق ہیں۔ الشَّیْطَانِ)'' شیطان کے قش قدم' میں وہ تمام گناہ داخل ہیں جوقلب' زبان اور بدن سے متعلق ہیں۔

1809

یداللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کداس نے تمہارے سامنے کم واضح کیا اور وہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرنے کا تقاضا کے ممانعت ہے۔ اور حکمت ممنوع شدہ چیز میں جوشر ہے اس کے بیان کو کہتے ہیں جو اسے ترک کرنے کا تقاضا کرتا ہے اور اس کا داعی ہے۔ فرمایا: ﴿ وَمَنْ يَتَبَعْ خُطُوتِ الشَّيْطِينَ وَانَّةُ ﴾ 'اور جو پیروی کرتا ہے شیطان کے قدموں کی تو بے شک وہ ' یعنی شیطان ﴿ یَا مُورُ بِالْفَحْشَاءِ ﴾ ' حکم دیتا ہے فحشاء کا۔ ' (فحشاء) ہے مرادوہ قدموں کی تو بے شک وہ ' یعنی شیطان ﴿ یَا مُورُ بِالْفَحْشَاءِ ﴾ ' حکم دیتا ہے فحشاء کا۔ ' (فحشاء) ہے مرادوہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو ان کی طرف بعض نفوس کے میلان کے باوجود شریعت اور عقل برا مجھی ہے۔ ﴿ وَالْمُدُكِّ ﴾ ''اور منکرکا'' اور (منکر) وہ گناہ ہیں جن کا عقل انکار کرتی ہے۔ پس تمام گناہ جو شیطان کے نفوش یا ہیں وہ اس صفت سے باہر نہیں نکلتے' اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کو ان گناہوں کے نفوش یا ہیں وہ اس صفت سے باہر نہیں نکلتے' اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کو ان گناہوں کے نفوش یا ہیں وہ اس صفت سے باہر نہیں نکلتے' اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کو ان گناہوں کے

ارتکاب سے روکنا' ان براس کی نعمت کا فیضان ہے وہ اس کا شکرادا کریں اوراس کا ذکر کریں کیونکہ یہ ممانعت

ر ذائل اور قبائع کی گندگی سے ان کی حفاظت ہے۔ بیاللہ تعالیٰ کا ان پراحسان ہے کہ اس نے بندوں کو گنا ہوں کے ارتکاب سے روکا جس طرح اس نے ان کوز ہر قاتل وغیر ہ کھانے سے روکا ہے۔

الاستعادة باب الاستعادة من الادعية ح: ٢٧٢٢ و سنن نسائى الاستعادة باب الاستعادة من العجز عند ٢٠٢٠ و سنن نسائى الاستعادة من العجز عند ٢٠٤٠ من العجز عند ١٤٠٠ من العجز عند ١٤٠٠ من العجز عند ١٤٠٠ من العجز عند ١٤٠٠ من العجز عند العبد العب

النَّوْر ٣٠ اللَّهُ وَ ٣٠

﴿ وَلا یَانَیْل ﴾ یعنی قسم نه اٹھا کیں ﴿ اُولُوا الْفَضُل مِنْکُرُ وَالسَّعَةِ اَنْ یُوُنُواۤ اُولِی الْقُرُبِی وَالْمَسْکِیْنَ وَالْمُسْکِیْنَ وَالْمُسْکِیْنَ اللّٰہِ وَلْیَعْفُواْ وَلْیَصْفُحُواْ ﴾ ''جوتم میں ہے بزرگی اور کشادگی والے ہیں ' رشتے داروں' مسکینوں اور اللّٰد کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے ہے اور چاہیے کہ معاف کردیں اور درگز رہے کام لیں۔' واقعہ افک میں ملوث ہونے والوں میں مسطّح بن اثاثہ ہی شامل تھے جوابو بکر صدیق ہی شامل تھے جوابو بکر صدیق ہی شام در تھے والو کہ میں اور انتہاں طرازی کی وجہ سے وہ اللّٰہ کے راتے میں ہجرت کرنے والے اور انتہائی نا دار تھے۔ مسطح بن اثاثہ ہی شام کے رہ ہمان کی وہ اس کی مالی مدہ نہیں کریں گے (جو کہ اس سے وہ کیا کرتے تھے ) اس پر سے ابو بکر صدیق ہی شام ل کہ وہ ان کی مالی مدہ نہیں کریں گے (جو کہ اس سے وہ کیا کرتے تھے ) اس پر سے آ یت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قسم سے روکا جو انفاق فی سبیل اللّٰہ کے منقطع کرنے کو مضمیٰ تھی اور انہیں عنواور درگز رکرنے کی ترغیب دی اور اللّٰہ نے ان سے وعدہ کیا کہ اگروہ ان تقفیم کاروں کو بخش دی ویں گئے واللہ تھا گیا ان کو بخش دے گا۔

پی فر مایا: ﴿ اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِر اللهُ كَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ ' کیاتم پندنهیں کرتے که الله تمهیں بخش دے اور الله بخشے والامهربان ہے۔' یعنی جبتم الله تعالی کے بندوں کے ساتھ عفواور درگز رکا معاملہ کرو گے تو الله تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی عفواور درگز رکا معاملہ کرے گا۔ جب ابو بکر صدیق نئی افاد نے بدآ یت کریمہ ٹی تو انہوں نے کہا: ' کیوں نہیں اللہ کی قتم! میں بہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔' چنا نچے انہوں نے دوبارہ حضرت مسطح بن افاد کی مالی مددشروع کردی۔ آ

یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ قریبی رشتہ داروں پرخرج کرنا چاہیے اور بندے کی معصیت کی بنا پر میہ مالی مدور کے نہیں کرنی چاہیے نیز جرم کا ارتکاب کرنے والے سے خواہ کتنا ہی بڑا جرم سرز دکیوں نہ ہوا ہوا اللہ تعالیٰ نے عفواور درگزر کی ترغیب دی ہے۔

پھراللہ تعالی نے عفت مآ ب عورتوں پر بہتان لگانے والوں کو تخت وعید سناتے ہوئے فر مایا: ﴿ إِنَّ الَّيٰ يَنُ يَوْمُونَ الْمُحْصَنْتِ ﴾ ' وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر ۔ ' یعنی فسق و فجو رہے پاک عورتیں ﴿ الْمُخْوِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ ﴾ ' بے خبر' مومن عورتوں پر ۔ ' یعنی جن کے دلوں میں بھی بدکاری کا خیال بھی نہیں گزرا ﴿ لُعِنُواْ فَى اللّٰهُ نَیْا وَالْاَحْدِوَ ﴾ ' ان پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے ۔ ' اورلعنت صرف کسی بڑے گناہ پر کی جاتی ہے اورلعنت کومؤلداس طرح کیا گیا ہے کہ اس کا دنیا و آخرت میں ان کومور دقرار دیا گیا ہے ﴿ وَلَهُمْ عَنَ اَبُّ عَظِیمٌ ﴾ ' اور

صحیح البخاری التفسیر باب (ان الذین یحبون ان تشیع .....) ح: ۲۷۵۷ و صحیح مسلم التوبة باب
 فی حدیث الافك ..... ح: ۲۷۷۰

bī 1811

كيااوران يرا پناغضب نازل فرمايا \_

یا منداب عظیم قیامت کے روز ہوگا ﴿ یَوْمَ تَشْهُ مَ عَلَیْهِمُ اَلْسِنَتُهُمْ وَ اَیْدِیْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ ﴾ جس (قیامت کے) روز ہرعضوا ہے اعمال کی گواہی دے گا اور وہ ستی انہیں قوت گویائی عطا کرے گی جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی ہے پس بندے سے گنا ہوں کا انکار ممکن نہ ہوگا۔ یقیناً وہ ستی جس نے بندوں کے نفوس ہی میں سے گواہ ہریا کئے اس نے بندوں کے ساتھ انصاف کیا۔

﴿ اَلْخَبِينَتُ لِلْحَبِينِيْنَ وَالْخَبِينِيْنَ وَالْخَبِينُونَ لِلْحَبِينُونَ لِلْحَبِينُونَ ﴾ يعنى تمام نا پاک کلمات اورتمام نا پاک افعال نا پاک شخص کے لائق اورای کے مناسب حال اس سے مقرون اورای سے مشابہت رکھتے ہیں اور تمام پاک مردوزن پاک کلمات اور پاک افعال پاک شخص کے لائق اس کے مناسب حال اس سے مقرون اور اس سے مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ ایک عام اصول ہے اس سے کوئی چیز با ہز ہیں۔ اس کاسب سے ہڑا اوراہم اطلاق انبیائے کرام پر ہوتا ہے انبیائے کرام مین نظام ' خاص طور پر اولوالعزم انبیاء ورسل مین نظام اوران میں بھی خاص طور پر اولوالعزم انبیاء ورسل مین نظام اوران میں بھی خاص طور پر اولوالعزم انبیاء وسل مین اور اس میں بھی خاص طور پر اولوالعزم انبیاء وسل مین اور اس میں ہوسکتی ہیں۔ مناسب حال صرف طیب و طاہر ہیں ' کے لائق اور مناسب حال صرف طیبات و طاہر ات عور تیں ہی ہوسکتی ہیں۔

بنابریں اس بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ جی ایک میں جرح وقدح خود رسول اللہ سُلُالِیَّم میں جرح وقد ح ہے۔اس بہتان طرازی سے منافقین کا مقصد بھی یہی تھا۔حضرت عائشہ صدیقہ جی ایک اللہ سُلُلِیَّم کی بھی جات بھی جا بیوی ہونے سے معلوم ہوجا تا ہے کہ وہ اس فتیج بہتان سے پاک ہیں۔تب ان کے بارے میں کیسے فتیج بات کہی جا اللَّوْر ٣٢ قَالَ الْكُوِّر ٣٣ قَالَ اللَّهُ وَ ٣٣ قَالَ اللَّهُ وَ ٣٣ قَالَ اللَّهُ وَ ٣٣ قَالَ اللَّهُ وَ ٣٣ قَاللَّهُ وَ ٣ قَاللَّهُ وَ ٣٣ قَاللَّهُ وَ ٣٣ قَاللَّهُ وَ ٣٣ قَاللَّهُ وَ ٣٠ قَاللَّهُ وَ ١٣ قَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

کتی ہے جبکہ ان کی اتنی بڑی شان ہے؟ وہ عورتوں میں ''صدیقۂ' کے مرتبے پر فائز ہیں' عورتوں میں سب سے افضل' سب سے زیادہ علیہ وطاہرہ اور رب العالمین کے رسول (مُنَا ﷺ) کی محبوبہ ہیں۔صرف حضرت عائشہ خی دینا تھیں کہ آپ ان کے لحاف میں ہوتے تو بھی آپ پر وحی نازل ہوجاتی دیگر از واج مطہرات میں ہے کی اور کو یہ فضالت حاصل نتھی۔

پھراللہ تعالیٰ نے اس طرح تصریح فر مائی کہ کسی باطل پیند کے لئے کسی بات اور کسی شک وشبہ کی کوئی گنجائش باقی ندر کھی' چنا نچ فر مایا: ﴿ أُولِیّا فَ مُّ مَبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ﴾ '' بیلوگ پاک ہیں ان باتوں سے جولوگ (ان کی بات) کہتے ہیں۔' اصولاً بیاشارہ حضرت عائشہ صدیقہ ڈی این کی طرف ہے اور جعا دیگر مومن پاک دامن اور بحولی بھالی بخشورتوں کی طرف ہے ﴿ لَهُمْ مَعْفُورَةٌ ﴾ '' ان کے لیے بخشش ہے۔' جوسارے گنا ہوں پر حاوی ہوگی ﴿ وَ رَزْقَ كُولِيْمٌ ﴾ '' اور باعزت رزق' جو جنت میں رب کریم کی طرف سے صادر ہوگا۔

(۱) جس کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ مَثَاثِیَّا نے فرمایا:''اجازت طلبی نظر پڑنے سے بچاؤ ہی کے لئے مقرر کی گئی ہے۔''<sup>©</sup> اجازت طلبی میں خلل واقع ہوجانے سے گھر کے اندرستر پر نظر پڑتی ہے۔ کیونکہ گھر انسان کے

البخاري الاستشذان باب الاستئذان من احل البصر ع: ١٤١٦ و صحيح مسلم الآداب باب
 تحريم النظر في بيت غيره ح: ٢١٥٦

قَنْ ٱلْحَاتِيَّ ١٨ قَنْ ٱلْحَاتِيِّ ١٨

لئے باہر کے لوگوں سے ستر اور پر دہ ہے جیسے کپڑ اجسم کو چھیا تا ہے۔

﴿ فَإِنْ لَكُمْ تَعِلُواْ فَالْمَا اَحَدًا فَلَا تَلْ خُلُوهَا حَتَىٰ يُؤُذُنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ الْجِعُواْ فَالْحِعُواْ فَالْحِعُوا وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ ولًا وَلّهُ وَلَا وَلّهُ ولَا ولَا لَا ولَا اللّهُ ولَا ولَا لَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا لَا ولَا لَا ولَا لَا ولَ

رہ وہ گھر جن میں گھر والے رہائش ندر کھے ہوئے ہوں اس گھر میں داخل ہونے کے ضرورت مند شخص کا مال ومتاع اس گھر میں موجود ہواس گھر میں گھر کے مالکان میں سے کوئی ایساشخص بھی موجود ند ہوجس سے اجازت طلب کی جاسکتی ہومثلاً: کرائے کے مکانات وغیرہ .....تواپسے گھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ لَيْسَى

سنن ابي داود الأدب باب كيف الاستئذان ح:١٧٧٥

1814 كالتُوْر ٣

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَادِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ فَلِكَ اَزْكَى لَهُمُ اللهِ قُلْ لِللهُ وَلَيْكَ مُؤْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

بلاشبه الله خوب خبردار ب ساتھ ان (كاموں) كے جو وہ كرتے ميں ٥

﴿ قُلْ لِلْمُؤُومِنِيْنَ ﴾ مومنول سے فرما ہے اوران لوگوں سے کہدد یجئے جن کے پاس کچھا بمان ہے جوانہیں ایسے امور میں پڑنے سے روکتا ہے جوا بمان میں خلل ڈالتے ہیں۔ ﴿ یَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَادِهِمْ ﴾ ' ووا پی نظروں کو پست رکھیں۔'' یعنی قابل ستر اوراجنبی عورتوں کی طرف سے اپنی نظروں کو ہٹالیا کریں' ان بےرلیش لڑکوں پر سے بھی نظر ہٹالیس جن کو دیکھنے سے فتنے میں بہتلا ہونے کا خدشہ ہو' نیز دنیا کی زیب وزینت کی طرف بھی جن کو دیکھ کرفتنے میں بہتلا ہونے کا خدشہ ہواور جو حرام میں بہتلا کردیتی ہیں۔

﴿ وَ يَحْفَظُواْ فُرُوْجَهُمْ ﴾ يعنى عورتوں يا مردوں كے ساتھ بدكارى ياان كے علاوہ دوسرى صورتوں ہے اپنی شرم گاہوں كى حفاظت كريں۔ اسى طرح ان كوچھونے اور ان كو ديھنے ہے بجيں۔ ﴿ ذٰلِكَ ﴾ آنگھوں اورشرم گاہ كى بيتھاظت ﴿ اَزْبَىٰ لَهُمْ ﴾ ان كے لئے زيادہ طہارت ؛ پاكيز گی اور ان كے اعمال خير ميں زيادہ اضافے كا باعث ہے كيونكہ جوكوئی اپنی نظر اور شرم گاہ كی حفاظت كرتا ہے وہ اس گندگی ہے پاک ہوجاتا ہے جس ميں فواحش كے مرتكب لوگ ملوث ہوتے ہيں اور ان محر مات كوترك كرنے ہے نفس جن كی خواہش كرتا اور ان كی طرف دعوت ديتا ہے اعمال خير ميں اضافہ ہوتا ہے۔ جوكوئی اللہ تعالیٰ كی خاطر كوئی چيزترك كرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس

قَلْمُ اللَّهُ 1815 كَانُور ١٨ وَقَلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ے بہتر عوض عطا کرتا ہے۔ جو کوئی اپنی آئھوں کو حرام پر پڑنے سے بچائے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت کو روش کر دیتا ہے۔ ۔۔۔۔ بیز اگر بندہ اپنی شرم گاہ اور نظر کو حرام اور اس کے مقد مات میں پڑنے سے بچا سکتا ہے در آں حالیہ شہوت کا داعیہ پوری طرح موجود ہو تو وہ دوسرے حرام میں پڑنے سے اپنے آپ کو زیادہ بچا سکتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے بیہاں'' حفاظت' کا لفظ استعال کیا ہے۔ پس کسی محفوظ چیز کی حفاظت کے لیے تگر انی اور ان اسباب کو ہروئے کا رنہ لا یا جائے جو اس کی حفاظت کے موجب بنیں تو وہ چیز محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اس طرح نظر اور شرم گاہ کا معاملہ ہے' اگر بندہ ان کی حفاظت کی کوشش نہیں کرتا تو وہ ان کو آز ماکٹوں اور مصیبتوں میں ڈال دیتی ہیں۔ علاوہ ازیں غور سیجھے' اللہ تعالیٰ نے کیسے شرم گاہ کی حفاظت کا مطلق طور پر حکم دیا ہے' کیونکہ شرم گاہ ( کا غلط استعال ) کسی حالت میں بھی جائز نہیں ۔ لیکن نظر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: خت غیر محرم چروں کو دیکھنا جائز ہے۔ مثلاً گواہ' حاکم اور نکاح کا پیغام دینے والے کے لیے غیر محرم چروں کو دیکھنا جائز ہے۔ مثلاً گواہ' حاکم اور نکاح کا پیغام دینے والے کے لیے غیر محرم چروں کی حفاظت کی کوشش کریں۔ نظر ڈالنا جائز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کئی اعمال کا ذکر فرمایا ہے تا کہ لوگ محرمات سے اپنے نفوں کی حفاظت کریں۔ کرنے کی کوشش کریں۔

وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَةِ يَغُضُضُ مِنَ أَبْصَادِهِنَ وَيَحْفَظُنَ فُرُومُجَهُنَ وَلا يُبْلِيْنَ وَالرَّبِ بَهِ وَجِحَ مُوْنَ وَوَلَا مَا طَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُهُوهِنَّ عَلى جُيُولِهِنَّ وَلا يُبْلِيْنَ وَلا يُبْلِيْنَ وَلَا يَبْلِيْنَ وَالْمَالِمُ وَالْمَا مِنْهَا وَلْيَصْرِبْنَ بِخُهُوهِنَّ عَلى جُيُولِهِنَّ وَلا يُبْلِيْنَ وَلا يُبْلِيْنَ وَلا يَبْلِي بَنَ وَلا يَبْلِينَ وَلا يَبْلِي بَنَ وَلا يَبْلِي بَنِ وَلَيْنَ مِنَ الْمَا عَلَيْهِ وَلَا يَلْمَ وَلَا بَهُ وَلَا يَهِنَّ الْوَلَا يَلِي وَلا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَبْلِي وَلا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلَا يَبْلُونَ اللّهِ اللّهُ وَلَيْكُونَ لِللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلَا يَلْمُ وَلَا يَلْمُ وَلَا يَعْلَى لَكِ اللّهِ اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ وَلَا يَعْلَى لَكِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْلَى لَكُ اللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى مَنْ اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْكُونَ لَكُ مَلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَ

قَالَةُ 1816 كَانُور ١٨ كَانُور ٢٣

الله تعالی نے مونین کونظریں جھکانے اورشرم گاہوں کی حفاظت کرنے کا تھکم دیا تو مومنات کو بھی نظر جھکانے اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کا تھکم دیا تو مومنات کو بھی نظر جھکانے اور شرم گاہوں کی حفاظت کا تھکم دیا فرمون عور توں سے بھی کہد دیجے! کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔'' یعنی وہ ستر کی جگہوں اور مردوں پر شہوت کی نظر ڈالنے سے اپنی آئم موں کو بچائے رکھیں ﴿ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجِہُونَ ﴾ اور جماع حرام سے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں' نیزشرم گاہوں کی حفاظت کریں' نیزشرم گاہوں کی حفاظت کریں' نیزشرم گاہوں کی حفاظت کریں۔

﴿ وَلَا يُبِنِّ بِنِينَ زِيْنَتَهُنَّ ﴾ ' اورا پنی زیب وزینت کی نمائش نه کریں ' مثلاً خوبصورت لباس زیورات اورتمام بدن زینت میں شار ہوتے ہیں۔ چونکہ ظاہر کی لباس جس کوعادت کے مطابق پہنا جاتا ہے کی نمائش کونہیں روکا جا سکتااس لیے فر مایا: ﴿ اِلاَّ مَا ظَهْرَ مِنْهُ اَ﴾ ' مگر جواس ( زینت ) سے ظاہر ہو۔' ' یعنی وہ ظاہر کی لباس' جوعام طور پر بہنا جاتا ہے'اس لباس میں ایس کوئی چیز نہ ہو جوفقتہ کو دعوت دیتی ہو۔

﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ "اورائي ريانول يراين اورهنيال واليرهيس" اوريتكم كامل ستريشي كے لئے ہاور يہ چيز دلالت كرتى ہے كہوہ زينت جس كى نمائش حرام ہاس ميں تمام بدن داخل ہے جیسا کہ ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں ' پھر زیب وزینت کی نمائش ہے مکر منع کرتے ہوئے اس میں سے ان لوگوں كومتنى فرمايا: ﴿ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ﴾ ليعنى اين شوبرول كيسامن زينت كالظهار جائز ب- ﴿ إَوْ إِنَّا بِهِونَّ أَوْ اباء بُعُولِتِهِيَّ ﴾''ياان كاين بايداداياان كشوبرول كي بايدادا كسوا''يعني اس استناءمين بايدادا او يرتك شامل بين ﴿ أَوْ أَيْنَا إِيهِنَّ أَوْ أَيْنَا ءِ بُعُولَتِهِنَّ ﴾ اوراس مين اين مين اين خاوندول كے مين اور يوت اور پر پوتے بھی نیچ تک شامل ہیں۔﴿ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ إِخْوَانِهِنَّ ﴾ ' ايھائي يا بھنيج' خواہ وہ حقيقي (عيني)' علاتي (بايشريك) يا اخيا في (مال شريك) بهائي مول ﴿ أَوْبَنِي ٓ أَخُوتِهِنَّ أَوْنِسَا بِهِيَّ ﴾ "يا بهانج يا ان کی عورتیں ۔'' یعنی مسلمان عورتوں کے لئے ایک دوسری پرنظر ڈالنامطلقاً جائز ہے۔اس میں اس امر کا اختمال بھی ہے كەاضافت جنسىت كېمقتضى ہۇيعنى اپنى ' عورتول' سے مرادمسلمان عورتيں ہیں جوتہهاری جنس سے تعلق رکھتی ہیں تب اس میں ان لوگوں کے لئے دلیل ہے جن کا موقف ہے کہ سلمان عورت کی طرف ذمی عورت کا دیکھنا جا تر نہیں۔ ﴿ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْهَا نُهُنَّ ﴾ ' يا جن كے تمہارے دائيں ہاتھ مالک ہوئے۔''یعنی اس غلام کے لئے جو گھر میں صرف خواتین کی خدمت کے لئے مامور ہے اپنی مالک کواس وقت تک دیکھنا جائز ہے جب تک کہ کمل طور پر اس کی ملکیت میں ہے جب ملکیت مکمل طور پر یا جزوی طور پر زائل ہو جائے تو مالکہ پرنظر ڈالنا جائز نہیں۔ ﴿ أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرٍ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ﴾ يعني وه مرد جوتمهار ے زير دست بيں اور تمهارے ساتھ ان كا تعلق ہے جو کسی قتم کی شہوانی اغراض ندر کھتے ہول' مثلاً ناقص العقل لوگ 'جوشہوانی شعور نہیں رکھتے اور وہ لوگ جن

1817 میں عورتوں کے پاس جانے کی خواہش باقی نہ رہے ان کی شرمگاہ میں شہوت ہوندان کے دل میں خواہش ۔ ایسے شخص کے لئے نظر ڈالنا جائز ہے۔ ﴿ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَآءِ ﴾ يعني وه بيج جواس فتم كي تميزنبيس ركھتے ان كے لئے غیرعورتوں کو دیکھنا جائز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پیعلت بیان کی ہے کہ وہ عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف ہیں نداس کاعلم رکھتے ہیں اور ندان میں شہوت یائی جاتی ہے۔ بیآیت کریمدد لالت کرتی ہے کدا یہے بچوں سے یردہ کرنا فرض ہے جوس تمیز کو پہنچ کیے ہوں کیونکہ اب وہ عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف ہیں۔ ﴿ وَلاَ يَضُوبُنَ بِأَرْجُالِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ﴾ يعني وه زمين پرياؤل ماركرن چليس تا كهان كے پنج ہوئے زیورات مثلاً یازیب وغیرہ کی آوازندآئے اوراس سبب سے اس کی زینت ظاہرند ہوجو فتنے کاوسلد بن سکے۔ اس آیت کریمه اوراس فتم کی دیگر آیات ہے''سدذ رائع'' کے فقہی قاعدے کا اشتباط کیا جاتا ہے' یعنی کوئی امر اگرچہوہ فی نفسہ مباح ہے مگر اس پر عمل کرنے ہے کسی حرام امر کا ارتکاب ہوتا ہے یا اس کا خدشہ ہے تو سد ذريعه کے طور پریدمباح امرممنوع ہو جائے گا....زمین پریاؤں مارنا فی نفسه مباح ہے کیکن چونکہ بیاظہار زینت کا ذربعہ ہے اس لئے یاؤں مارکر چلنے ہے روک دیا گیا۔ الله تبارک و تعالیٰ نے بہترین ا حکام کا حکم دیا ہے اور بہترین وسیتیں عنایت فرمائی ہیں۔ان یکمل کرنے میں بندة مومن عيونا اي واقع موناايك لابدى امر الماسكة الله تعالى في توبيكا تكم دية موع فرمايا: ﴿ وَتُوبُوا الله عَالَى الله تعالى في توبيكا تكم دية موع فرمايا: ﴿ وَتُوبُوا الله عَالَى الله تعالى الله تع إِلَى اللَّهِ جَمِينُهَا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ "اورتمام مومنو! الله كي بال توبه كرو" بيتكم دينے كے بعد فلاح كواس يرمعلق ركها' چنانچے فرمایا: ﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾'' تاكمتم كاميابي حاصل كرو''اورتوبه كياہے؟ ان كاموں كوظا ہرى اور باطنی طور پرترک کر کے جواللہ تعالی کو ناپسند ہیں ان امور کی طرف لوٹنا جواللہ تعالی کو پسند ہیں۔ بيآيت كريمه دلالت كرتى ہے كه ہرمومن توبه كامختاج ہے كيونكه الله تعالى في تمام اہل ايمان كوخطاب فرمايا ہے نیزاس آیت میں خالص تو بہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ ﴿ وَ ثُنُوبُوٓ اللّٰہِ ﴾ یعنی الله تعالیٰ کی رضاجو کی کے سوا اوركوكي مقصدنه ہو-آ فات دنيا رياءاورشېرت وغيره جيسے فاسد مقاصد ہے محفوظ ہو۔ وَٱنْكِحُواالْاَيَالْمِي مِنْكُمْ وَالصِّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَا إِكُمْ انْ يَكُونُوا فُقَرَاء اور نکاح کروتم بے نکاحوں کا بیے میں سے اور (اٹکا بھی) جونیک ہیں تہارے غلاموں اور لوٹڈیوں میں سے اگر ہول گے وہ فقیر يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضَٰلِهِ ﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۞ وَلَيَسْتَعُفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ توغني كرديگانبيس الله اسي فضل ما ورالله وسعت والاخوب جانئه والا ٢٥ اور جاہيے كه پاك دامن رميں وه لوگ جونيس پاتے (طاقت) نِكَامًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتْبَ مِمَّا مَلَكَتُ نکاح کی حتی کہ فنی کردے آئیں اللہ اپنے فضل ہے،اوروہ لوگ جو چاہتے ہیں مکا تبت (آزادی کی تحریر لکھانا)ان لوگوں میں ہے کہ مالک ہیں

UT 1818

اَیْمَانُکُوهُ فَکَاتَبُوهُهُ وَانْ عَلِمُتُوهُ فَیْمِهُ حَنْیَرا اللهِ الَّانِیَ اللهِ الَّانِیَ اَللهِ الَّانِیَ اللهِ الّانِی اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

الله تعالی بہت زیادہ بھلائی اورفضل عظیم کا مالک ہے۔ ﴿ عَلِيْمٌ ﴾ وہ ان سب کو جانتا ہے جواس کے دینی اور دنیاوی فضل یا کسی ایک کے مستحق ہیں اور وہ انہیں بھی جانتا ہے جواس کے مستحق نہیں ہیں۔ وہ ان سب کواپنے علم اورا بنی حکمت کے نقاضے کے مطابق عطا کرتا ہے۔

﴿ وَكُيسَتَعُوفِ الّذِيْنَ الْا يَعِدُونَ الْحَاصَةُ مِنْ يَغُونِيَهُمُّ اللهُ مِنْ فَضَيلِهِ ﴾ ' اوران اوگول کو پاک دامن رہناچاہے جو ذکاح کی طاقت نہیں رکھتے' یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کرد ہے۔' یہاں تحص کے لئے تھم ہے جو ذکاح کر نے سے عاجز ہے۔ اللہ نے اس کو تھم دیا ہے کہ وہ پاک بازی کو اپنا شیوہ بنائے' حرام کاری میں پڑنے سے بچائے رکھے سے بچاء ارساب اختیار کرے جو اسے حرام کاری سے بچائیں بعنی قلب کو ایسے خیالات سے بچائے رکھے جو حرام کاری میں پڑنے کی دعوت دیتے ہوں' نیز وہ حرام کاری سے محفوظ رہنے کے لئے رسول اللہ منگا ہے گئے کے اس ارشاد پڑھل کرے۔ آپ منگا ہے فر مایا: ''اپنو جو انوا جم میں سے جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے اور جوکوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے اور جوکوئی نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے با ہے کہ وہ دروزے رکھے کیونکہ روزہ شہوت کو ختم کرتا ہے۔'' اللّذِیْنَ لا یکچور بھی نہیں رکھتا تو اور وہ اپنے مالکوں کی محتا جی یا الکوں کے نکاح نہ کرنے کی وجہ مقدراس معنی سے بہتر ہے جو بعض لوگوں نے مرادلیا ہے کہ 'جولوگ نکاح کا مہرادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔' مقدراس معنی سے بہتر ہے جو بعض لوگوں نے مرادلیا ہے کہ 'جولوگ نکاح کا مہرادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔' انہوں نے مضاف الیہ کومضاف کا قائم مقام بنایا۔ مگر یمعنی مراد لینے میں دورکا وٹیس ہیں۔

(١) كلام مين حذف ما نناير عكا جبكه اصل عدم حذف ب-

(۲) معنی کا اس شخص میں مخصر ہونا جس کی دو حالتیں ہوں' اپنے مال کی وجہ سے غنا کی حالت اور ناداری کی حالت \_اس صورت میں غلام اورلونڈ میاں اس سے نکل جاتی ہیں اور اس طرح وہ بھی جن کا نکاح کرانا سر پرست کے ذمے ہے جبیبا کہ ہم نے ذکر کیا۔

﴿ حَتَّىٰ يُغُونِيَهُ مُواللَّهُ مِنْ فَضَالِهِ ﴾ الله تبارك وتعالى نے پاک دامن محص کے لئے غنا کا وعدہ کیا ہے نیزیہ کہ وہ اس کے معاطع کو آسان کردے گا اور اللہ تعالی نے اس کو حکم دیا ہے کہ کشادگی کا نظار کرے تا کہ موجود حالات اس پر گراں نہ گزریں۔

﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِثْبَ مِمَّا مَكَكُتُ أَيْمَا نُكُمُ فَكَا يَبُوهُمْ ﴾ يعنى تبهار علام اورلوند يول ميس سے جوكوئى تم سے مكاتبت كا طلب گار ہواورا ہے آپ كوخريدنا چا ہے تواس كى بات مانتے ہوئے اس سے مكاتبت

صحیح البخاری النکاح باب قول النبی منافظ منافز من استطاع منکم ..... و ٥٠٦٥ و صحیح مسلم النکاح به باب استحباب النکاح لمن تاقت .... ٢٤٠٠ ح .٠٠٤٠

قَدْمُ اللَّهُورِ ٢٣ كَالْمُورِ ٢٣ كَالْمُورُ ٢٠ كَالْمُورُ ٢٠ كَالْمُورُ ٢٠ كَالْمُورُ ٢٠ كَالْمُورُ ٢٩ كَالْمُورُ ٢٠ كَالْمُ ٢٠ كَالْمُورُ ٢

کرلو ﴿ اِنْ عَلِمْتُدُّهُ فِیْهِمْ ﴾ 'آگر جانوتم ان میں۔' یعنی مکا تبت کے طلب گارغلاموں میں ﴿ خَیْرًا ﴾ ' ' بھلائی۔' '
یعنی کمانے کی طاقت اور دین میں بھلائی کیونکہ مکا تبت میں دو صلحتوں کا حصول مقصود ہے۔ آزادی کی مصلحت
اور اس معاوضے کی مصلحت' جووہ اپنفس کی آزادی کے لئے خرچ کرتا ہے۔ بسااوقات وہ جدوجبد کر کے مکا تبت کی مدت کے اندرا پے آقا کو اتنا مال مہیا کر دیتا ہے جووہ غلامی میں رہتے ہوئے نہیں کرسکتا۔ اس لئے غلام کے لئے ایک بڑی منفعت کے حصول کے ساتھ ساتھ' اس مکا تبت میں آقا کو بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ بنابریں غلام کے لئے ایک بڑی منفعت کے حصول کے ساتھ ساتھ' اس مکا تبت میں آقا کو بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ بنابریں اللہ تعالیٰ نے اس پہلوے مکا تبت کا حکم دیا ہے' جو وجوب کا حکم ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔ یا دوسر نے قول کے مطابق سے حکم استخباب کے طور پر ہے۔

الله تعالی نے ان کی مکا تبت پران کی مدد کرنے کا تھم دیا ہے کیونکہ وہ اس کے جان ہیں اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ ان کے پاس کوئی مال نہیں 'چنا نجے فر مایا: ﴿ وَ اَتُوْهُم وَ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الّذِن مَى اَللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

آیت کریمہ کامفہوم مخالف میہ ہے کہ اگر غلام مکا تبت کا مطالبہ نہ کر ہے واس کے آقا کو حکم نہیں دیا جاسکتا کہ وہ اس کے ساتھ مکا تبت کی ابتدا کرے جبکہ اس میں اسے کوئی جھلائی نظر نہ آئے یا اسے معاملہ برعکس نظر آئے وہ اس کے ساتھ مکا تبت کی ابتدا کرے جبکہ اس میں اسے کوئی جھلائی نظر نہ آئے یا اسے معاملہ برعکس نظر آئے بعنی وہ جانتا ہو کہ وہ مکا نہیں سکتا اور اس طرح وہ لوگوں پر ہو جھ بن کرضا لئع ہوجائے گا۔ یا اسے بیخوف ہو کہ جب بھی اس کو آزاد کر دیا گیا اور اسے آزاد کی حاصل ہوجائے گی توا یہ غلام کے بارے میں اس کے آقا کو مکا تبت کا حکم نہیں دیا جاسکتا بلکہ اس کے برعکس اس کو مکا تبت سے روکا جائے گا کو نکہ اس میں متذکرہ بالاخطرہ موجود ہے جس سے بچنا جائے۔

پھراللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَ لَا تُنكُوهُواْ فَتَيلِتِكُمْ ﴾''اور نہ مجبور كروتم اپنی لونڈیوں کو' ﴿ عَلَی الْبِغَاّءِ ﴾''زنا كار بننے پر' ﴿ إِنْ أَرَدُنَ تَعَصُّنًا ﴾''اگروہ پاك دامن رہنا چاہيں ۔''اس ليے كہ اس حالت كے سواكس حالت ميں اے مجبور كرنے كانصور نہيں كيا جاسكتا اور اگروہ پاك دامن رہنا نہ چاہے تو اس صورت ميں وہ بدكار ہے اور

1A TIST. 15

اس کے آتا پرواجب ہے کہ وہ اس کواس بدکاری ہے روک دے۔اللہ تعالی نے لونڈ یوں کو بدکاری پرمجبور کرنے ہے اس لئے روکا ہے کہ جاہلیت میں لونڈیوں کو بدکاری کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔ آ قا اجرت کی خاطراینی لوندى كوبدكارى يرمجبوركرتا تها اس ليّ فرمايا: ﴿ لِتَبْتَعُواْ عَرَضَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ﴾ "تا كتم تلاش كرودنيا كي زندگي کاسامان۔'' پس تمہارے لئے بیمناسب نہیں کہ تمہاری لونڈیاں تم ہے بہتر اور یاک باز ہوں اور تم صرف دنیا کے مال ومتاع کی خاطران کے ساتھ پیسلوک کرو۔ دنیا کا مال بہت قلیل ہے وہ سامنے آتا ہے' پھرختم ہوجاتا ہے۔ تمہاری کمائی تمہاری یا کیزگی نظافت اور مروت ہے ..... آخرت کے ثواب وعقاب سے قطع نظر ..... بیاس تھوڑے ہے سامان دنیا کمانے ہے کہیں بہتر ہے جوتمہارے رذالت اورخساست کے کمانے سے حاصل ہوتا ہے۔ پھراللّٰہ تعالٰی نے ان لوگوں کوتو یہ کی طرف بلایا جن ہے اپنی لونڈیوں پر جبر کرنے کا بید گناہ سرز د ہوا' چنانچہ فرمايا: ﴿ وَمَنْ يُكْرِهُهُ فَيْ فَإِنَّ اللَّهُ مِنْ بَعْلِ إِنْوَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِينَمٌ ﴾ "اورجوان كومجبوركر \_ كاتوالله ان ك مجبور کرنے کے بعد غفور رحیم ہے۔' بعنی اے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنی چاہیے اور ان تمام گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے جواللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث بنتے ہیں۔ جب وہ ان تمام گناہوں سے تو بہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اس پرای طرح رحم فرمائے گا جس طرح تائب نے اپنفس کوعذاب سے بچا کرایے آب برحم کیااورجس طرح اس نے اپنی لونڈی کوا سے فعل پڑجواس کے لئے ضرورسال تھا، مجبورنہ کر کے اس بردحم کیا۔ وَلَقُلُ ٱنْزَلْنَا اللَّيْكُمُ اللَّهِ مُّبَيِّنْتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ اور البية تحقيق نازل كيس بهم نے تمهاري طرف آيتي واضح اور كھ حال ان لوگول كا جو گزر كھے پہلے تم ے، وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿

اور نصیحت واسطے بربیز گاروں کے O

یدان آیات کریمہ کی قدرومنزلت اور تعظیم ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر تلاوت فرمائی تا کہ وہ ان کی قدرو قیمت کو پہچان لیس اور ان کے حقوق کو قائم کریں' چنا نچی فرمایا: ﴿ وَلَقَدُ ٱنْوَلُمْنَا الْکِکُو الْمِیتِ مُبَیّنِیْتِ ﴾ ''اور ہم نے نازل کیس تمہاری طرف آیات واضح کرنے والیس۔'' یعنی وہ اصولی اور فروعی ہر معاملے میں' جن کے تم محتاج ہواس طرح واضح طور پر ولالت کرتی ہیں کہ کوئی اشکال اور شبہ باقی نہیں رہتا۔ ﴿ وَ ﴾ ''اور' اسی طرح نازل کیس ہم نے ﴿ مَثَلًا قِنَ الَّذِینُ خَلُوا مِن قَبْلِکُمْ ﴾ ''ان لوگوں کی کہاوتیں جوتم سے پہلے گزرے۔' یعنی ہم نے تمہاری طرف تم سے پہلے گزرے۔' یعنی ہم نے تمہاری طرف تم سے پہلے گزرے ہوئے اچھے برے لوگوں' ان کے اعمال اور ان کے ساتھ جو پچھ ہوا۔ ۔ کی خبریں نازل کیں' جن کومثال بنا کرتم عبرت حاصل کر سکتے ہو' یعنی جوکوئی ان جیسے افعال کا ارتکاب کرے گا اس کو وہی جزادی جائے گی جوان لوگوں کو دی گئی۔

قَدْ اَقْلَحُ ١٨ النَّوْر ٣٣

﴿ وَمَوْعِظُدُ لِلْمُتَقِیْنَ ﴾ یعنی اور ہم نے تمہاری طرف اہل تقویٰ کے لئے نصیحت نازل کی ہے جو وعدہ وعید اور ترغیب وتر ہیب پر مشتمل ہے۔ اہل تقویٰ اس سے نصیحت پکڑتے ہیں اور ان امور سے رک جاتے ہیں جن کواللہ تعالٰی ناپسند کرتا ہے اور ایسے امور اختیار کرتے ہیں جواللہ تعالٰی کو پیند ہیں۔

اور الله ہر چیز کو خوب جانے والا ہے 0

الكؤر ١٢٠ ٥٠٠٠ 1823 جاتا ہے جس کا شعلہ سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے۔ ﴿ وَهُ مَنْ وَقِيَّاتٍ ﴾ يعنى وه فقط مشرقى جانب نهيس كدن ك آخرى حصے ميں اس كوسورج كى روشنى نه يہني جى ہو ﴿ وَ لَا ا الماروه فقط مغربی جانب بھی نہیں کدون کے پہلے جصے میں اس کوسورج کی روشی حاصل نہ ہوتی ہو۔جب بید دونوں امور نہیں تو وہ زمین کے درمیان میں اگا ہوا ہے۔ جیسے ملک شام کا زیتون جھے جے وشام سورج کی روشنی حاصل ہوتی ہے اس وجہ ہے وہ نہایت عمدہ ہوتا ہے اور اس کا تیل انتہائی صاف ہوتا ہے' اس لئے فرمایا: ﴿ مُنْكَادُ زَيْتُهَا ﴾ قريب بي كماس كاتيل - "بعني انتهائي صاف هونے كى وجيہ ﴿ يُضِيِّيءُ وَكُوْلَهُ تَمْسَسُهُ نَارٌ ﴾ آب بى روشنی دیے لگئے اگر جدائے آ گ بھی نہ چھوئے ۔''اور جبائے آگ چھوئے تو بہت زیادہ روشنی ہو﴿ فَيْرٌ عَلَى زُوْدٍ ﴾'' روثنی برروثنی۔''لعنی آگ کی روثنی اور زیتون کے تیل کی روثنی۔ بیمثال جواللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے اور اسے مومن کے احوال کے ساتھ تطبیق دی ہے نیز یہ کہ اس کا قلب الله تعالیٰ کے نور ہے منور ہے اس کی وجہ بدہے کہ اس کی فطرت جس براسے پیدا کیا گیا ہے وہ زیتون کے پاک صاف تیل کی مانند ہے۔ پس اس کی فطرت صاف اور تغلیمات الہیاور اعمال مشروعہ کے لئے مستعد ہے۔ جب اس کے پاس علم وایمان پہنچتا ہے تو بینوراس کے قلب میں روشن ہوجا تا ہے جیسے آگ جراغ کی بتی کوروشن کردیتی ہے۔اس کا قلب بر ارادوں اور فہم کی خرابی سے یاک ہوتا ہے۔جب قلب میں ایمان جاگزیں ہوتا ہے تو تمام كدورتوں سے ياك ہونے كى وجہ سے اس نور سے جگم گا اٹھتا ہوا ورقلب كى بيصفائي موتى كى طرح حميكتے ہوئے فانوس کی مانند ہے۔ پس قلب میں نور فطرت 'نورایمان' نورعلم اور معردت کی صفائی تمام اسباب مجتمع ہوجاتے ہیں اور بوں قلب میں روشنی برروشنی بردھتی چلی جاتی ہاور چونکہ بیسب اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور ہر کسی میں اس نور کوقبول كرنے كى صلاحت نبيں ہوتى 'اس لئے فرمايا: ﴿ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِةٍ مَنْ يَشَاءُ ﴾ "رہنمائى كرتا ہے الله اسے نور کے لیے جس کی جا ہتا ہے۔'اللہ تعالیٰ اپنے نور کے لئے صرف اس کی راہ نمائی کرتا ہے جس کے متعلق اسے علم ہے كەوە ياك اورطىپ وطاہر ہے اور بەنوراس كى معيت ميں مزيد بڑھے گا۔﴿ وَيَضْبِرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ﴾ ''اوراللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے'' تا کہ وہ اس ہےعقل وقہم حاصل کریں بیان پراللہ تعالیٰ کا لطف واحسان ہے نیز پیرمثالیں اس لئے بھی بیان کی گئی ہیں تا کہ باطل ہے حق واضح ہوجائے کیونکہ ضرب الامثال معانی معقولہ کومحسوسات کے قریب کردیتی ہیں اور بندوں کو واضح طور بران کاعلم حاصل ہوجا تا ہے۔ ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾ يساس كاعلم تمام اشياء كا حاطه كئے ہوئے ہاس لئے تہميں معلوم ہونا جا ہے کہ پیضرب الامثال اس ہستی کی بیان کی ہوئی ہیں جوتمام اشیاء کے حقائق اوران کی تفاصیل کوجانتی ہے اور وہ یہ بھی جانتی ہے کدان میں بندوں کے لئے مصلحت ہے۔ پس تہہیں ان پراعتراض اوران کی مخالفت نہیں کرنی جا ہے

1824

بلكتمهيں ان ميں تدبراورغور وفكر كرنا جا ہے كيونكہ اللہ تعالى جانتا ہے تم نہيں جانے \_

فِي بُيُوْتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُنْكُرَ فِيْهَا السُهُهُ " يُسَبِّحُ لَهُ (بیچراغ اور قندیلیں ہیں) ان گھروں میں کہ تھم دیا ہے اللہ نے بیکہ بلند کئے جائیں وواور ذکر کیا جائے ان میں نام اللہ کاشینج کرتے ہیں واسطها سکے فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالِ فِي رِجَالٌ لاَ تُلْهِيُهِمْ بِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِاللهِ ان (گھرول) میں صبح اور شام O وہ مرد کہ نہیں غافل کرتی انہیں تجارت اور نہ خریرو فروخت اللہ کے ذکر ہے، وَ إِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْتَآءِ الزَّكُوةِ ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿ اور قائم کرنے ہے نماز کے ،اورادا کرنے ہے زکو ہ کے ،وہ ڈرتے ہیں اس دن ہے کہ الٹ جائیں گے اس میں دل اور آ تکھیں 0 لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيْكَهُمْ مِّنْ فَضْلِه ۚ وَاللهُ يَرْزُقُ (دومیکام کرتے ہیں) تا کہ جزادے آئیس اللہ بہترین آئی جھل کئے انہوں نے اورووزیادہ دے آئیس اینے فضل ہے، اوراللہ رزق ویتا ہے،

مَنُ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞

جے جاہتا ہے، بغیر حاب کے 0

یعنی اللّٰہ کی عبادت کی جاتی ہے ﴿ فِی بُیُوْتِ ﴾''گھروں میں'' یعنی فضیلت اورعظمت والے گھروں میں جو الله تعالی کوز مین کے سب مکڑوں سے زیادہ مجبوب ہیں اور وہ مساجد ہیں۔ ﴿ اَذِنَ اللَّهُ ﴾ یعنی الله تعالیٰ نے تھم د یاوصیت کی ہے ﴿ أَنْ تُتُوفَعَ وَيُذُكِّرُ فِيْهَا اسْهُ فَ ﴾ ' كهانبيس بلندكيا جائے اوران ميس الله كانام ذكركيا جائے۔'' ان دوامور میں مساجد کے احکام جمع کر دیئے گئے ہیں ۔مساجد کو بلند کرنے میں ان کی تعمیر'ان میں جھاڑودیٹا'ان کو نجاستوں سے پاک رکھنا'ان کو بچوں اور فاتر العقل لوگوں ہے محفوظ رکھنا جونجاست سے نہیں بچیے' کفار ہے محفوظ ر کھناان کولغویات اور ذکرالہی کے سوادیگر بلند آوازوں ہے محفوظ رکھنا' شامل ہیں۔ ﴿ وَیُذْ کُرِّ فِیْهَا اسْمُهُ ﴾ ذکر میں فرض ونفل ہرتنم کی نماز' قراءت قر آن'تبیج و تبلیل اور دیگراذ کار'علم کی تعلیم وتعلم'علمی مذاکر ہ'اء تکاف اور دیگر عبادات جن كومساجد ميں سرانجام دياجا تا ہے سب شامل ہيں ۔اى لئے مساجد كى آبادى دواقسام يرمشمل ہے۔ (۱) مساجد کی تغییر اوران کی حفاظت کے ساتھ ان کوآبادر کھنا۔ (۲) نماز اور ذکر الٰہی وغیرہ ہے مساجد کوآباد رکھنا.....دونوں اقسام میں بیتم افضل ہے اس لئے نماز ہنجگا نداور جمعہ کومساجد میں مشروع کیا گیا ہے۔اکثر اہل علم کے نز دیک میچکم وجوب کے طور پر ہے اور بعض دیگر علاء کے نز دیک متحب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدح کی ہے جوعبادت کے ذریعے ہماجد کو آباد کرتے ہیں جنانجہ فرمایا: ﴿ يُسَبِّحُ لَدُ فِيْهَا ﴾ ' وه الله كاتبيح بيان كرتے ہيں ان ميں ۔' اخلاص كے ساتھ ﴿ بِالْغُدُو ﴾ ' دن كے ابتدائی حصیم'' ﴿ وَالْاَصْمَالِ ﴾''اور دن کے آخری حصے میں''اللہ تعالیٰ نے ان دواوقات کوان کے شرف و

قَالُةُ ١٨ كَانُور ٣٣

فضیلت کی بناء پر مخصوص کیا ہے نیز ان دواوقات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سفر آسان اور بہل ہوتا ہے۔اس تبیح میں نماز وغیرہ داخل ہیں اس کئے تمام اذ کاراوراوراد میں اور شام کے اوقات میں مشروع کئے گئے ہیں۔
﴿ رِجَالٌ ﴾ یعنی ان مساجد میں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی تشیح بیان کرتے ہیں جوایئے رب پر دنیا' اس کی لذتوں'

﴿ رِجَالٌ ﴾ يعنى ان مساجد مين ايسے لوگ الله تعالى كي تيج بيان كرتے ہيں جوا ہے رب پر دنيا'اس كى لذتوں' عبارت' كاروباراورالله سے عافل كردينے والے كسى مشغلے كور جي نہيں ديت ۔ ﴿ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ ﴾ ''ان كو غفلت ميں نہيں ڈالتى كوئى تجارت ' اور يہ ہراس كسب كوشا مل ہے جس ميں معاوضہ لينا مقصود ہوت اس صورت ميں ﴿ وَكَرْ بَيْنِعٌ ﴾ كاجملہ عام پرعطف خاص كے باب ميں ہے ہے كيونكه ديگر كاموں كى نسبت خريد وفروخت ميں نياده مشغوليت پائى جاتى ہے ۔ پس بيلوگ'اگر چة جارت كرتے ہيں' خريد وفروخت كرتے ہيں ۔۔۔ كيونكه اس ميں كوئى ممانعت نہيں ۔۔۔ پس بيلوگ'اگر چة جارت كرتے ہيں' خريد وفروخت كرتے ہيں ۔۔۔ كيونكه اس ميں كوئى ممانعت نہيں ۔۔۔ پس بيلوگ'اگر چة اور زكو ة اداكر نے'' پرتر جيج ديتے ہوئے ان كومقدم ركيس بلكه اس كے برعس ان كى عابيت مراداور نہايت مقصود ہيہ كہ وہ الله تعالىٰ كى اطاعت اور عبادت كريں۔اس اطاعت و عبادت اور ان كے درميان جو چز بھى حائل ہو وہ اسے دور پھينك ديتے ہیں۔۔

چونکدا کشرنفوس کے لئے دنیا کار ک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے مختلف انواع کی تجارت اور مکاسب سے انہیں شدید محبت ہوتی ہے غالب حالات میں ان امور کور ک کرنا ان پر گرال گزرتا ہے اور ان امور پر اللہ تعالیٰ کے حقوق کو مقدم رکھنے ہے انہیں بہت تکلیف پینچی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ترغیب وتر ہیب کے ذریعے ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے ترغیب وتر ہیب کے ذریعے ہے اس کی طرف وعوت دی ہے چنا نچے فر مایا: ﴿ یکھٰا فُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِیْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَالْدَالِمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَالْدَالِمُ اللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ اللّٰمُ

آ رزوکی بھی وہاں تک رسائی نہیں۔اللہ تعالیٰ اے بغیر کسی شاراور بغیر کسی ناپ تول کے اجرعطا کرے گا۔۔۔۔۔اور بیہ بہت زیادہ کثرت کے لئے کنایہ ہے۔

وَالَّذِنِ بُنُ كَفُرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسُوابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَآءً وَكَتَّى إِذَا الروه الوَّجَهُونِ فَا لَكُمْ يَجِلُهُ شَيْعًا وَّوَجَلَ اللهُ عِنْلُ مِيانَ مِينَ مَانَ كُرَا جَاسُو بِالبَانِينَ ، يَبِال مَلَى كَدِب جَاءَةُ لَمُ يَجِلُهُ شَيْعًا وَّوَجَلَ اللهُ عِنْلُهُ فَوَقَّهُ حِسَابِهُ وَاللّهُ سَرِيْعُ وَاللّهِ جَاءَةُ لَمُ يَجِلُهُ شَيْعًا وَوَجَلَ اللّهُ عِنْلُهُ فَوَقَّهُ حِسَابِهُ وَاللّهُ سَرِيْعُ وَاللّهِ وَاللّهِ عَنْلُهُ فَوَقَّهُ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهُ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْلُهُ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهُ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ يَعْشَلُهُ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهُ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهُ مَوْجُ مِن فَوْقِهُ مِنْ فَوْقِهُ مِنْ فَوْقِهُ مِنْ فَوْقِهُ مِنْ فَوْقِهُ مِنْ فَوْقِهُ مِنْ فَوْقِهُ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهُ مِنْ فَوْقِهُ مِنْ فَوْقِهُ مِنْ فَوْقِهُ مِنْ فَوْقِهُ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهُ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهُ مِنْ فَوْقِهُ مِنْ فَوْقِهُ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهُ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهُ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهُ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهُ مِنْ فَوْقِهُ مَوْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ الللهُ مُنَالًا الللهُ لَهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ لُورًا فَهَا لَهُ مِنْ لُورًا فَهَا لَهُ مِنْ لُورُ فَى اللّهُ اللّهُ لَهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ لَهُ مُ مَنْ لُورُ فَي الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الله

اور وہ مختص کہ نہیں بنایا اللہ نے اس کے لئے کوئی نور، تو نہیں ہے اس کے لئے ( کہیں بھی ) کوئی نور O پیدومثالیں ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے کفار کے اعمال کے بطلان ان کے اکارت جانے اوران اعمال کوسرانجام

دین والوں کی حسرت کو ظاہر کرنے کے لئے بیان فرمائی ہیں 'چنا نچی فرمایا: ﴿ وَالَّیٰزِینَ کَفَرُواۤ ﴾ ''اور وہ اوگ جنہوں نے لفر کیا'' اپنے رب کے ساتھ اور اس کے رسولوں کو جٹلا یا ﴿ اَعْمَالُهُمْ کُسُوا ہِ بِقِیْعَةِ ﴾ ''ان کے اعمال چیٹیل میدان میں سراب کی طرح ہیں۔'' یعنی ان کے اعمال کی مثال ایسا دشت نے آب ہے جہاں کوئی ورخت ہونہ نہا تات ﴿ یَحْسَبُهُ الظّمَانُ مَاءً ﴾ 'پیاسا آدی اے پائی سجھتا ہے۔'' یعنی تخت پیاسا شخص اس سراب کو پائی سجھتا ہے کوئکہ پیاس کے مارے شخص کو پیاس کی وجہسے وہ تو ہم لاحق ہوتا ہے جو کسی اور کو لاحق نہیں ہوتا۔ اور یہ گمان باطل ہے کیکن پیاسا شخص اپنی بیاس بجھانے کا ارادہ کرتا ہے ﴿ حَتَّى اِذَا جَاءً کُلُ لَمْ یَجِفُ مُعْنَیْنَ ﴾ ''دستی کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو پیکٹی پیا تا۔'' پس اسے خت ندامت ہوتی ہے اور امید کے مقطع ہوجانے کی وجہ ہے اس کی پیاس اور پڑھ جاتی ہے۔ اس طرح کفار کے اعمال سراب کی مانند ہیں۔ جاتی شور کے میں ڈال دیتی معاملات کو نہیں جانتا ہے وہ اعمال الجھے دکھائی دیتے ہیں' ان کی ظاہری شکل وصورت اس کو دھو کے ہیں ڈال دیتی ہوتا ہے جس معاملات کو نہیں جانتا ہے وہ اعمال الجھے دکھائی دیتے ہیں' ان کی ظاہری شکل وصورت اس کو دھو کے ہیں ڈال دیتی ہوتا ہے جس طرح ایک ہیا تال کا ای طرح محتاج اور وہ اعمال کا ای طرح محتاج ہوتا ہے جس طرح ایک بیاسا شخص پائی کا محتاج ہوتا ہوتا کے ہوتا ہے جس شرح ایک ہو گائی کا محتاج ہوتا ہوتا کے خلاف ہوں گے۔ طرح ایک ہوا کہ کوئی میں ہوں گے ذاس کے خلاف ہوں گے۔ اس کے دون جب اپنا کا کا مامنا کرے گائو ان کو ضائع ہوں گے۔ اس کے خلاف ہوں گے۔ اس کے خلاف ہوں گے۔

وَنَ الْمُنْ اللهُ اللهُ

﴿ وَوَجَدَاللّٰهُ عِنْكَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ عَنْكَ اللّٰهُ وَوَلَّهُ عَلَى اللّٰهُ وَهُ وَلِهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰ

کفار کے اعمال کے بطلان کو واضح کرنے کے لئے بید وسری مثال ہے۔ ﴿ اَوْ کَظُلُمْتِ فِیْ بَحْرِثُجْمِی﴾
"یا (ان کے مملوں کی مثال) ان اندھروں کی ہے جونبایت گہرے سمندر کی تہ میں ہوں۔" اتھاہ اور بے کراں سمندر ﴿ یَغْشُدُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَغْضٍ ﴾"جس پرلہر چلی آتی ہو اور اس کے اوپر دوسری لہر اور اس کے اوپر بادل ہو غرض اندھرے ہی اندھرے ہوں ایک پر ایک ۔" بحرب بایاں کی تاریخ پھراس پر ایک دوسری کے اوپر سوار موجوں کی تاریخ پھر بادلوں کا گھٹاٹو پ اندھر ااور پھر سیاہ رات کا اندھرا اس اور جہاں بیال ہوتو تاریکی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ﴿ إِذْ آاَخْرُجُ یَکُونُ اللّٰ ہِوَا ہے اور دوسری جِیزوں کو کیے ویور بھی کہ بین دیکھ پاتا" پھر دوسری چیزوں کو کیے ویکھی کے باوجود بھی کہ نہیں دیکھ پاتا" پھر دوسری چیزوں کو کیے ویکھی کھی کانے ہے۔

کفارکا بھی یہی حال ہے ان کے دلوں کو تہ در تہ تاریکیوں نے ڈھانپ رکھا ہے طبیعت کی تاریکی جس میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی 'اس کے او پر کفر کی تاریکی اس کے او پر جہالت کی تاریکی اوراس کے او پر ان فہ کورہ بالاصفات کی وجہ سے صادر ہونے والے اعمال کی تاریکی ۔۔۔۔ پس کفاران اندھیروں میں متحیر'اپنی جہالت میں سرگرداں' صراط متنقیم سے بھٹکے ہوئے' صلالت اور گمراہی کے راستوں میں مارے مارے پھرتے ہیں اوراس کی وجہ بیہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کواپنی توفیق سے محروم کر کے ان کواپنے حال پر چھوڑ دیا ہے اورانہیں اپنا نورعطانہیں کیا۔

﴿ وَمَنْ لَنْهُ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَكُ نُوْلًا فَهَا لَهُ مِنْ نُوْدٍ ﴾ ''اورجس كے حصے ميں الله نور نه كرئے تواس كے ليے كوئى نورنہيں۔'' كيونكه اس كانفس ظالم اور جاہل ہے'اس ميں كوئى بھلائى اور كوئى روشنى نہيں سوائے اس بھلائى اور وشى نورنہيں۔'' كيونكه اس كانفس ظالم اور جاہل ہے'اس ميں كوئى بھلائى اور كوئى روشنى نہيں سوائے اس بھلائى اور وشى كے جواس كارب اسے عطا كرد ہے۔۔۔۔۔۔ان دونوں تمثيلوں ميں اس امر كااختال ہے كہ اس ہے تمام كفار كے اعمال مراد ہوں۔ دونوں تمثيليں كفار كے اعمال پر منظبق ہوتی ہيں اور اعمال كے تعدد اوصاف كى بنا پر ان كومتعدد بيان كيا ہوں۔ پہلى الگ الگ گروہوں كے لئے بيان كي گئى ہوں۔ پہلى تمثيل قائد بن كے لئے اور دومرى مثال پيروكاروں كے لئے ہو۔ واللہ اعلم۔

قَنْ ٱفْلَحُ ١٨

iti 1828

اَكُمْ تَكُ اَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ طَفَّتٍ لَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَ مِن الرَّرِند وَرَبِي الطَّيْرُ طَفْتٍ لَيَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ طَفْتٍ كَا اللهُ عَلَيْمُ الرَّبِي الرَّبِي اللهِ عَلَيْمُ الرَّبِي اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلِيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

السَّلُوْتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَلِلَى اللَّهِ الْمَصِيْرُ ﴿ اللَّهِ الْمَصِيْرُ ﴿ اللَّهِ مِا اللَّهِ مِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الل

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آگاہ فرمایا ہے کہ وہ عظمت اور کامل تسلط کا مالک ہے تمام مخلوق اپنی ربوبیت اورعبادت میں اس کی محتاج ہے چنانچے فرمایا: ﴿ اَکُمْ تَدُو اَنَّیٰ اللّٰهُ لَیُسَیّع کَمُ مَن فِی السّلموٰتِ وَالْدَرْضِ ﴾ ''کیا آپ نے تبیں و یکھا کہ اللہ کہ شہیع بیان کرتی ہے ہروہ کفلوق جو آسانوں اور زمین میں ہے۔'' یعنی تمام حیوانات و جمادات ﴿ وَالطّنَیْرُ صَفّتِ ﴾ اوروہ پرندے (جو آسان میں) اپنے پر پھیلائے اڑر ہے ہیں وہ بھی تنہیج کرتے ہیں ﴿ گُلُّ ﴾''ہرایک نے '' یعنی ان تمام مخلوقات میں ہے ﴿ قَالْ عَلِمُ صَلَاتَهُ وَ تَسْبِیحَهُ ﴾ ''جان لیا ہے اپنی نماز اورا پی تیج کو۔' یعنی تمام کلوقات میں ہرنوع کی اس کی حسب حال نماز اورعبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ لیا ہے اپنی عائب ہے البام کی ہے خواہ نمیاء وہرسلین کے قوسط ہے جسے جنوں 'انسانوں اور فرشتوں کی نماز اور تسبیح البام کے ذریعے ہے جو سے دیگر مخلوق' اور یہ اخبال ذیارہ رائے ہے اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیا وہ جانب ہے البام کے ذریعے ہے جسے دیگر مخلوق' اور یہ اخبال ذیارہ رائے ہے اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیا ارشاد ہے۔ ﴿ وَاللّٰهُ عَلِیْتُ اِسِمَا یَفْعَلُونَ ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے تمام افعال کوجا تما ہے اس کے وہ کرتے ہیں اور ان کے ان اعمال کے بارے میں اپنے علم کو جو تو اس کے سکھلا نے سے وہ کہ عرب کہ میں اس کی جزاور تے ہیں اور ان کے ان اعمال کے بارے میں 'جوجز اوس اور کوشمن ہیں' اپنے علم کو جو تو اس کے سکھلا نے سے وہ کرتے ہیں اور ان کے ان اعمال کے بارے میں 'جوجز اوس اور کوشممن ہیں' اپنے علم کو دور کے اس کو کرتے ہیں اور ان کے ان اعمال کے بارے میں 'جوجز اوس اور کوشممن ہیں' اپنے علم کو دور کے اس کو کو دور کے اس کو کہ دور کو دور کے میں اور ان کے ان اعمال کے بارے میں 'جوجز اوس اور کو شخصہ کو دور کی دور کو جو کر دور کو کر کے ہیں اور ان کے ان اعمال کے بارے میں 'جوجز اوس اور کو شخصہ کو دور کے ہیں اور ان کے ان اعمال کے بارے میں اور کو کو کر دور کو کو کر کے ہیں اور ان کے ان اعمال کے بارے میں اور کو کو کر دور کو کو کر کے ہیں اور کو کر کے ہیں اور کو کو کی کر کو کو کر کو کی کو کر کو ہیں اور کو کو کو کو کو کو کر کو کر کو کر کو ہوں کو کو کو کر کے ہوں کو کر کو کو کر کو کر

آیت کریمه میں بیا حقال بھی ہے کہ اللہ تعالی کے ارشاد ﴿ قُلُ عَلِمَ صَلَاتَكُ وَ تَسْبِيْهُ کَهُ ﴾ میں خیراللہ تعالی ک طرف لوٹتی ہو یعنی اللہ تعالی ان کی عبادات کو جانتا ہے اگر چہتم نہیں جانے .....اے بندو! اگر چہتم اس میں ہے صرف وہی کچھ جانتے ہوجس کے بارے میں اللہ تعالی نے تہ ہیں مطلع کیا ہے .... بیآ یت کریمہ اللہ تعالی کے اس ارشاد کی مانند ہے۔ ﴿ تُسَیِّم کُو السَّماؤَ السَّماؤُ السَ

قَنْ أَفْتُكُ ١٨ النَّوْر ٣٢

اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت اور تو حید کے پہلو ہے ان کی عبودیت اور اللہ تعالیٰ کے ساسنے ان کی احتیاح بین بیان فرمائی بعد از ال بیان فرمایا کہ وہ اقتدار تربیت اور تدبیر کے پہلو ہے بھی اس کے تماج بین چنانچ فرمایا:

﴿ وَلِلّٰهِ مُلُكُ السَّلَوٰتِ وَالْاَرْضِ ﴾ ' اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آ سانوں اور زبین کی ' ، یعنی اللہ تعالیٰ زبین و آسان کا خالق راز ق اور اس دنیا بیس ایخ مشری و قدری کے ذریعے ہے ان بیس تصرف کر نے والا ہے اور آخرت بیس مجم جزائی کے ذریعے ہے ان بیس تصرف کر نے والا ہے اور آخرت بیس مجم جزائی کے ذریعے ہے ان بیس تصرف کر کے گا ور اس کی دلیل بیار شادالہی ہے: ﴿ وَاِلَی اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ مَیْ مَر اَئی کے ذریعے ہے ان بیس تصرف کر کے گا ور اس کی دلیل بیار شادالہی ہے: ﴿ وَاِلَی اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

بائے اسموں ( می روی) کو النا بلتا رہتا ہے اللہ رات اور لَعِبْرَةً لِلْاُولِي الْاَبْصَادِ ﴿ البتہ عبرت ہے واسطے اہل نظر کے ۞

کیاتونے اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالی کی عظیم قدرت کا مشاہدہ نہیں کیا کہ وہ کیے ﴿ یُونِی سَحَابًا ﴾ 
''بادل کے بکھرے ہوئے نکڑوں کو ہا نکتا ہے' ﴿ فُکُر یُولِفُ ﴾ پھروہ ان بدلیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کو پہاڑوں کی مانند گہراا بربنادیتا ہے۔ ﴿ فَکَرَی الْوَدُق ﴾ توان بادلوں میں ہے متفرق قطروں کی صورت میں بارش کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے تا کہ کی ضرر کے بغیراس بارش سے فاکدہ حاصل ہو۔ پس اس بارش سے بڑے بڑے تالا ہے جرجاتے ہیں دریا ٹھاٹھیں مارنے لگتے ہیں وادیاں بہنگتی ہیں اورروئے زمین پر قتم قتم کی نباتات اگ آئی ہیں اور کبھی یوں بین دریا ٹھاٹھیں مارنے لگتے ہیں وادیاں بہنگتی ہیں اورروئے زمین پر قتم قتم کی نباتات اگ آئی ہیں اور کبھی کرتا ہے بیژ الدباری جہاں ہوتی ہے ہر چیز کو تلف کر کے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس بادل میں ہے تالہ باری کردیتا ہے اور جے چاہتا ہے اس ڈالہ باری سے بچالیتا تا باری سے بچالیتا تا ہے۔ ﴿ یَکُادُ سَنَا بَدُقِتِ ﴾ یعنی اس بادل میں کوند نے والی بچل اپنی تیزروشن کی وجہ ہے' قریب ہے کہ ﴿ یَکُ هُبُ

نَّنُ ٱلْحَاتُ ١٨ كَنُّ ٱلْحُورِ ١٨ كَنُّ ٱلْحُورِ ١٨ كَنُّ ٱلْحُورِ ١٨ كَنُّ أَلْكُورُ ١٨ كَنْ أَنْ أَلْكُورُ ١٨ كَنْ أَلْكُورُ ١٨ كُنْ أَلْكُورُ ١٨ كُلْكُورُ ١٨ كُنْ أَلْكُورُ ١٨ كُنْ أَلْكُورُ ١٨ كُنْ أَلْكُورُ ١٨ كُلْكُورُ ١٨ كُلْكُولُ ١٨ كُلْكُورُ ١٨ كُلْكُورُ ١٨ كُلْكُورُ ١٨ كُلْكُولُ لِلْكُولُ ١٨ كُلْكُورُ ١٨ كُلْكُولُ لِلْكُولُ ١٨ كُلْكُولُ لِلْكُولُ ١٨ كُلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ ١٨ كُلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُول

بِالْاَبْصَادِ﴾''آئنگھوں کولے جائے۔' وہ جستی' جس نے ان بادلوں کواٹھایا اور ان کواپنے ان بندوں تک پہنچایا جو ا اس کے محتاج ہیں اور ان کواس طرح برسایا کہ اس بارش سے فائدہ حاصل ہواور نقصان نہ ہو .....کیاوہ کامل قدرت' اٹل مشیت اور بے پایاں رحمت کی مالک نہیں؟

﴿ يُقَدِّبُ اللّٰهُ النَّيْلُ وَالنَّهَارَ ﴾ ' براتا ہاللہ رات اور دن کو۔' یعنی گرمی میں سے زکال کرسر دی کی طرف لاتا ہے۔ ورسر دی سے زکال کر گرمی کی طرف لاتا ہے۔ رات میں سے دن کواور دن میں سے رات کو زکال لاتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے درمیان دنوں کوالٹ بلیٹ کرتار ہتا ہے۔ ﴿ إِنَّ فِیْ ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِا وَلِي الْاَبْصَادِ ﴾ یعنی اس عمل اسحاب بصیرت اور امور مطلوب کی گہرائی تک پہنچنے والی عقل رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے جیے نظر قابل مشاہدہ میں امورتک پہنچتی ہے۔ صاحب بصیرت ان مخلوقات کو عبرت اور تفکر کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس بات میں تذہر کرتا ہے کہ ان مخلوقات کی تخطرت کی نظر میں کا کنات پر خفلت کی نظر دالتا ہے جانو راشیاء کود کھتے ہیں۔

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنَ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّنَ يَّنْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ اللّٰهِ وَمِنْهُمْ مَّنَ يَنْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ اللّٰهِ وَمِنْهُمْ اللّٰهِ وَمِنْهُمْ مَّنَ يَنْشِي عَلَى الرّبِعِ فَي بَعْنَ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَ مِنْهُمْ مَّنَ يَنْشِي عَلَى الرّبِعِ فَي يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَ مِنْهُمْ مَّنَ يَنْشِي عَلَى الرّبِعِ فَي يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَ مِنْهُمْ مَّنَ يَنْشِي عَلَى الرّبِعِ فَي يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَ مِنْهُمْ مَّنَ يَنْشِي عَلَى الرّبِعِ فَي يَنْ اللّهُ مَا يَشَاءُ وَمِنْ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَنِي إِنَ لِي اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَلَي يُرُقُ ﴿

بلاشبہ اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے 0

 اللَّوْد ٣٣ أَللُّووْد ٢٣

پرندے ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْمُشِي عَلَى أَرْبَعِ ﴾ ' اوربعض ان میں سے چارٹانگوں پر چلتے ہیں۔' جیسے چو پائے اور مولیثی وغیرہ۔اصل ایک کے باوجودان میں تنوع دلالت کرتا ہے کہ اس کی قدرت سب کوشامل اور اس کی مشیت سب میں نافذے۔

ینابرین فرمایا: ﴿ یَخْلُقُ اللّٰهُ مَا یَشَاءُ ﴾ ''اللہ جو چاہتا ہے (اورجیسی چاہتا ہے اپی مخلوق) پیدا کرتا ﴿ إِنَّ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِ يُرُ ﴾ '' ہے شک اللہ تعالی ہر چیز پرقادر ہے۔'' مثلاً اللہ تعالی زمین پر پانی نازل کرتا ہے؛ یعنی پانی ایک ہی ہے۔ ماں 'یعنی زمین ایک ہے مگراس زمین ہے جنم لینے والی اولا دمختلف اوصاف کی حامل اور معنوع ہے۔ فرمایا: ﴿ وَ فِي الْأَدْضِ قِطَعٌ مُّمَتَجُورَتَّ وَجَنْتٌ مِنْ اَعْنَابٍ وَ ذَرُعٌ وَ نَرْخِیلٌ صِنْوَانٌ وَ غَیْرُ مِنْوَع ہے۔ فرمایا: ﴿ وَ فِي الْأَدْضِ قِطَعٌ مُّمَتَجُورَتَّ وَجَنْتٌ مِنْ اَعْنَابٍ وَ ذَرُعٌ وَ نَرْخِیلٌ صِنْوَانٌ وَ غَیْرُ مِنْوَانٌ لَا عَلَیْ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِلّٰ فِی اَلٰہُ کُلِی اِنَّ فِی اَلٰہُ کُلِی اِنَّ فِی اللّٰہِ اِلّٰہُ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰهُ عَلٰی اِنْعُضِ فِی اللّٰہُ کُلِی اِنَّ فِی ذَالِکَ لَا لِیْتِ لِقَوْمِ لِیَّعُولُونَ ﴾ منوان گیا ہوئے اور اور مین میں الگ الگ خطے ہیں جوساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں انگور کے باغات ہیں کھیتیاں ہیں نخلتان ہیں ان میں ہے کھا یک ہی جڑے دودرخت نظے ہوئے ہیں' کچھا کہرے ہیں' جن کوایک ہی پائی جی سے سراب کیا جاتا ہے مگر مزے میں ہم ان کوایک دوسرے پرفضیات دے دیے ہیں۔ ہی شکان سے میں میں نشانیاں میں کے لئے ہو علی میں کے لئے ہو تھیں۔ ہی جڑ میں دوسرے پرفضیات دے دیے ہیں۔ ہی شک اس میں شانیاں والوں کے لئے ہو عقل سے کام لیتے ہیں۔''

لَقُنُ اَنْزَلْنَا اليَّتِ مُّبِيِّنْتٍ ﴿ وَاللَّهُ يَهُدِئَ مَنْ يَّشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ ﴿ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ الللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَل

﴿ وَاللّٰهُ يَهُونِى مَنْ يَّشَاءُ ﴾ "اورالله بدايت ديتا بنجس كوچا بتا ب-"ان لوگوں بيس بيجن كے لئے بحل أي والله يه الله يه الله يه الله يه الله يه واضح اور مختصر رائة كى جواس تك اوراس كا كرام وكر يم والے گھرتك جاتا ہے جوعلم حق"اس كور جيج دينے اوراس پر عمل كرنے كوت من ہے۔اس كا بيان كامل تمام مخلوق كے لئے اور سب كوشامل ہے مگر ہدايت صرف اى كے لئے مخصوص ہے جے وہ جا بتا ہے۔ بياس كافضل و

احسان ہے اور رب کریم کافضل و کرم بھی منقطع نہیں ہوتا اور بیاس کا عدل ہے۔اس نے کسی کے لئے کوئی ججت باقی نہیں رہنے دی اور احسان کے مواقع کواللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

1832

وَيُقُولُونَ امَنَا بِاللهِ وَبِالرّسُولِ وَاطَعْنَا ثُمَّ يَتُولُى فَرِيْقٌ وَمُنْهُمُ الدود (مَافَى) كِتْ بِن ايمان العَيْم المَّالَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ الدود (مَافَى) كِتْ بِن ايمان العَيْم المَّالِكُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِذَا دُعُوْآ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ كَا بَوْلُهُ وَمَا اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ الله اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهُ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهُ اللهِ اللهِ وَرَسُولُهُ وَمَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ اللهُ

ان پر اور اس کا رسول ؟ (نہیں!) بلکہ یہ لوگ خود بی ظالم ہیں ٥

اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کی حالت بیان کرتا ہے جن کے دلوں میں بیاری ضعف ایمان نفاق شک و ریب اورضعف علم ہے جواپی زبان سے ایمان باللہ اورا طاعت کے التزام کا دعویٰ کرتے ہیں مگر وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہتے اوران میں سے ایک گروہ اطاعت سے بہت زیادہ روگردانی کرتا ہے۔ فرمایا: ﴿ وَهُمُ مُعْوِضُونَ ﴾ قائم نہیں رہتے اوران میں سے ایک گروہ اطاعت سے بہت زیادہ روگردانی کرنے والے کی بھی ہی اس امری طرف (الانفال ۲۳۱۸) '' اوروہ اعراض کرنے والے ہیں۔'' کیونکہ روگردانی کرنے والے کی بھی بھی اس امری طرف رجوع کی نبیت ہوتی ہے جس سے اس نے روگردانی کی تھی ۔ مگر بین ظالم اس کی طرف الثفات اور اس کی طرف رجوع کا کوئی ادادہ نہیں رکھتا اور اس حالت کو آپ ایسے بہت سے لوگوں کے احوال کے مطابق پائیں گے جو ایمان اوراطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ وہ ضعف الایمان ہیں ۔ آپ دیکھیں گے کہوہ بہت می عبادات کوقائم نہیں کرتے خاص طور پر ایسی عبادات جو بہت سے نفوس پرگراں گزرتی ہیں ۔ مثلاً ذکو ق'نفقات واجبو مستحبہ اور جہاد فی سیبیل اللہ وغیرہ۔

﴿ وَإِذَا دُعُوْآ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ جب ان كاوركى دوسر فَحْص كے درميان مخاصت موتى ہے اورانہيں الله اوراس كے رسول كے فيصلے كى طرف بلايا جاتا ہے۔ ﴿ إِذَا فَرِيْتٌ مِّنْهُمْ مُعْمِضُونَ ﴾ " تو ايك گروه ان ميں سے اعراض كرتا ہے۔ "وہ جاہليت كے احكام چاہتے ہيں اور غيرشرى قوانين كوشرى قوانين پرتر جيح ديتے ہيں كوئد انہيں علم ہے كہت ان كے خلاف ہوگا اور شريعت وہى فيصلہ كرے گى جو واقع كے مطابق ہوگا۔

一一

1833 ﴿ وَإِنْ يَكُنْ لَهُدُ الْحَقُّ يَأْتُوْآ الدِّيهِ ﴾ اورا گرفيصله ان كے حق ميں ہوتا ہے تو شريعت كے فيصلے كو قبول كر ليت ہیں ﴿مُنْ عِنِیْنَ﴾ 'اس کومانتے ہوئے۔'ان کاشریعت کے فیصلے کو قبول کرنااس بنایز نہیں کہ بیشری فیصلہ ہے بلکہ وہ اس فیلے کواس بنا پر قبول کرتے ہیں کہ بیان کی خواہشات نفس کے موافق ہے تب وہ اس صورت میں قابل ستائش نہیں ہیں خواہ وہ سرتشلیم ٹم کرتے ہوئے ہی کیوں نہ آئیں کیونکہ بندہ درحقیقت وہ ہے جوایے محبوب اور نا پیندیدہ امور میں اوراینی خوشی اورغنی میں حق کی اتباع کرتا ہے اور وہ مخص جوشر بعت کی اتباع اس وقت کرتا ہے جب شریعت اس کی خواہشات نفس کے موافق ہواور اگر شریعت کا تھم اس کی خواہش کے خلاف ہوتو اے دور پھینک دیتا ہے'وہ خواہش نفس کوشریعت پرمقدم رکھتا ہےا پیاشخص اللّٰہ تعالیٰ کاحقیقی بندہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کی احکام شریعت ہے روگر دانی پر ملامت کرتے ہوئے اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ أَفِي قُلُو بِهِمْ قَرَضٌ ﴾ " کیاان کے دلوں میں کوئی بیاری ہے؟" جس نے ان کے دلوں کوصحت کے دائرہ سے زکال دیا اس کا احساس جاتارہااوروہ بیارآدی کی طرح ہو گئے جو ہمیشہ اس چیز ہے اعراض کرتا ہے جواس کے لئے فائدہ مند ہے اور اس چیز کو قبول کرتا ہے جواس کے لئے ضرر رسال ہے۔﴿ أَمِر ارْتَا ابْوَا ﴾ یا نہیں کوئی شک ہے یاان کے دل اللہ اوراس کے رسول (مَنْاتِينَة) كِيَمَم ك بارے ميں اضطراب كاشكار ہوگئے ہيں اور وہ اللہ تعالیٰ يرتبهت لگاتے ہيں كہ وہ حق کےمطابق فصانہیں کرتا۔ ﴿ أَمْرِيخًا فُوْنَ أَنْ يَجِيفَ اللَّهُ عَكِيْهِمْ وَرَسُولُهُ ﴾ ' ياوه دُرتِ بين كه الله اوراس كارسول ان يرظلم كري گا۔''یعنی اللّٰد تعالیٰ ان کے بارے میں ظلم وجور پر بنی فیصلہ کرے گا حالانکہ بیتو انہی کا وصف ہے۔ ﴿ بَكُ أُولَيْكَ

﴿ أَمْرِيَخَا فُوْنَ أَنُ يَتَحِيفُ اللّٰهُ عَكَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ﴾ '' ياوه دُرتے ہیں کہ اللہ اوراس کارسول ان پرظم کرے گا۔' یعنی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ظلم وجور پر بنی فیصلہ کرے گا حالانکہ بیتو انہی کا وصف ہے۔ ﴿ بَلْ اُولَیْكَ هُمُّ الظّلِيمُونَ ﴾ '' بلکہ ظالم تو وہ خود ہیں۔' رہا اللہ اوراس کے رسول (سَنَّیْتُوْمُ) کا فیصلہ تو وہ انتہائی عدل وانصاف پر بنی اور حکمت کے موافق ہے۔ ﴿ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُکُمًا لِقَوْمِ لِیُوقِیْدُونَ ﴾ (المائدة: ٥٠،٥) ''لیقین رکھنے والے لوگوں کے لئے اللہ سے بڑھ کر کس کا فیصلہ ایھا ہوسکتا ہے؟''

ان آیات کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان مجرد قول کا نام نہیں 'بلکہ ایمان صرف اسی وقت معتبر ہوتا ہے جب اس کے ساتھ عمل بھی مقرون ہو۔ بنابریں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ایمان کی نفی کی ہے جواطاعت سے منہ موڑتا ہے اور ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے سرتسلیم خم کرنے کے وجوب کوئیس ما نتا اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے سرا قلندہ نہیں ہوتا تو یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ اس کے دل میں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے سرا قلندہ نہیں ہوتا تو یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ اس کے دل میں یاری اور اس کے ایمان میں شک وریب کا شائبہ ہے' نیز احکام شریعت کے بارے میں بدگمانی کرنا اور ان کوعدل و حکمت کے خلاف سمجھ ناح ام ہے۔

1834 أَنْ يَّقُولُوا سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴿ وَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ یہ کہ کہتے ہیں وہ، سناہم نے اوراطاعت کی ہم نے ،اور بیلوگ، وہی ہیں فلاح یانے والے ○ اور جو محض اطاعت کرے اللہ کی وَرَسُولَ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقُهِ فَأُولَلِّكَ هُمُ الْفَآبِزُونَ ﴿ اور اس کے رسول کی، اور وہ ڈرے اللہ ہے اور تقویٰ اختیار کرے اس کا، پس بدلوگ، وہی ہیں کامیا۔ 0 الله تبارک و تعالیٰ نے احکام شریعت ہے روگر دانی کرنے والوں کا حال بیان کرنے کے بعد اہل ایمان جو مدح كمستحق بين كاحال بيان كياب چنانح فرمايا: ﴿ إِنَّهَا كَانَ قُولَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ يعن هقي مون جنهول نے این اعمال کے ذریعے اپنے ایمان کی تضدیق کی جب انہیں اللہ اوراس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تا کہوہ ان كے درميان فيصله كرے خواه يہ فيصله ان كى خوا مشات نفس كے موافق ہے يا مخالف ﴿ أَنْ يَكُولُواْ سَيمُعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ ' وه كہتے ہيں كہم نے سنااوراطاعت كى ۔' 'يعنى ہم نے الله تعالى اوراس كے رسول مَالْثَيْنِ كے فيصلے كوسنا اورجس نے ہمیں اس فیلے کی طرف بلایا ہم نے اس کی آ واز پر لبیک کہااورہم نے مکمل طور پر بغیر کسی تنگی کے اس كى اطاعت كى \_ ﴿ وَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ " اوريبى لوك فلاح يانے والے بيں ـ" الله تعالى نے ان لوگوں پر فلاح کومنحصر قرار دیاہے کیونکہ فلاح ہے مراد ہے مطلوب ومقصود کے حصول میں کامیابی اورامر مکروہ ہے نجات .....صرف وہی شخص فلاح یا سکتا ہے جواللہ اور اس کے رسول کو تھم اور ثالث بنا تا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ جب اللہ تارک وتعالیٰ نے اطاعت ٔ خاص طور برحکم شریعت کی اطاعت کی فضیلت بيان كي 'تو تمام احوال ميں اطاعت كي فضيلت كاعمومي تذكره كيااور فرمايا: ﴿ وَ صَنْ يُطِيعُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ﴾ ''اور جو اطاعت کرتا ہےاللہ اوراس کے رسول کی۔' یعنی اللہ اوراس کے رسول کی خبر کی تصدیق اوران کے حکم کی تعمیل کرتا ہے ﴿ وَ يَخْشُ اللّٰهَ ﴾ اورالله تعالى ہے اس طرح ڈرتا ہے كماس كاميخوف معرفت ہے مقرون ہوتا ہے بنابريں وہ منہیات کوترک کردیتا ہے اورخواہشات نفس کی تغییل ہے باز آ جاتا ہے اس کئے فرمایا: ﴿ وَيَتَّقْلِهِ ﴾ اورتقوی اختیار کرتے ہوئے محظورات کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ تقویٰ ہے علی الاطلاق مراد ہے مامورات کی تغییل کرنا اور منهات کوچھوڑ دینااور جب بیزنکی اوراطاعت ہے مقرون ہو ..... جبیبا کہاس مقام پر ہے ..... تب اس ہمراد الله تعالیٰ کی نافر مانیوں کوچھوڑ کراس کے عذاب سے بچناہے۔ ﴿ فَأُولَيْكَ ﴾ يبي لوَّكُ جواطاعت اللِّي أطاعت رسولُ تقوائے اللِّي اورخشيت اللِّي كے جامع ہيں ﴿ هُمُرُ الْفَابِذُونَ ﴾ " كامياب بين " اسباب عذاب كوترك كرك اس سے نجات حاصل كرك أواب كاسباب ا فتیار کر کے اور اس کی منزل تک پہنچ کر وہ کامیاب ہوئے۔ پس کامیابی انہی کے لئے مخصوص ہے۔ جوکوئی ان لوگوں کے اوصاف سے متصف نہیں تو وہ ان اوصاف حمیدہ میں کوتا ہی کے مطابق اس فوز وفلاح ہے محروم ہوگا۔

اللَّوْر ٣٣ عَنْ الْمُعْرَ ١٨ عَنْ الْمُعْرَ ١٨ عَنْ الْمُعْرِ ١٨ عَنْ الْمُعْرِ ١٨ عَنْ الْمُعْرِ ١٨ عَنْ الْمُعْرِ

یہ آیت کریمداللہ تعالی اوراس کے رسول (مَنَّاقَیْمُ) کے مشترک حق کے بیان پرمشمل ہے۔ رسول کے حق سے مراداطاعت رسول ہے جوایمان کومشلزم ہے اوراللہ تعالی کے ساتھ مختص حق سے مراداطاعت رسول ہے جوایمان کومشلزم ہے اوراللہ تعالی کے ساتھ مختص ہے وہ ہے آپ کی مدو و توقیر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان حقوق اور تیسراحق جوسرف رسول میں یول جمع فرمایا ہے: ﴿ لِتُدُومُ وَ رَسُولِهِ وَ رُسُولِهِ وَ رُسُولِ پر ایمان لاؤ' اس کی مداور تو قیر کرو و اور میں ورشام اس (اللہ تعالیٰ) کی تعبیح بیان کرو۔''

وَاقُسَمُوا بِاللّهِ جَهْلَ اَيُمَا نِهِمْ لَئِنَ اَصُرْتَهُمْ لَيَخُرُجُنَ فَيْلُ لاَ تُقْسِمُوا وَاللّهِ وَالْمِيلِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا عَلَى الرّسُولُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ول

الله تبارک تعالی ان منافقین کا حال بیان کرتا ہے جو جہاد ہے جی چرا کررسول الله منافقین کے ساتھ نہیں نکلے اور چیچے گھروں میں بیٹھ رہے نیز ان کا حال بیان کرتا ہے جن کے دلوں میں مرض اورضعف ایمان ہے کہ وہ الله تعالیٰ کی قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں: ﴿ لَمِینُ اَکُوتَکُهُمْ ﴾' البتدا گرآ پ انہیں تکم دیں' مستقبل میں' یا جہاد کے لئے نکلتے وقت آپ ان کے نکلنے پرصراحت کے ساتھ اصرار کریں گے ﴿ لَیَخُوجُمُنَ ﴾ '' تو وہ ضرور نکلیں گے۔' پہلا معنی زیادہ تیجے ہے۔

الله تبارک و تعالی ان کار دکرتے ہوئے فرما تا ہے: ﴿ قُلْ لاَ تُقْسِمُوا ﴾ ' کہد دیجے! نه تشمیں کھاؤ۔' بعنی ہمیں تم سے قسمیں انتفوانے کی اور تمہارے عذروں کی توضیح کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ الله تعالی نے تمہارے بارے میں ہمیں آگاہ فرما دیا ہے اور تبہاری اطاعت گزاری سب کے سامنے ہے ہم پر مخفی نہیں ہم تمہاری سستی اور کسی عذر کے بغیر تمہاری کسل مندی کو خوب جانے ہیں اس لئے تمہارے عذر پیش کرنے اور قسمیں اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا محتاج توصرف وہ ہوتا ہے جس کے معاطع ہیں متعددا خمالات ہوں اور اس کا حال مشتبہ ہوا سے خص کے لئے مفید ثابت ہوتا ہے۔ گرتمہیں عذر کوئی فائدہ نہیں دے ہوا سے خص کے لئے مفید ثابت ہوتا ہے۔ گرتمہیں عذر کوئی فائدہ نہیں دے

1836 گایتمهارے بارے میں تواس بات کا ڈراورا نتظار ہے کہ کبتم پراللہ تعالیٰ کاعذاب اوراس کاغضب نازل ہوتا بُ الله خَبِيْرُ الله تعالى ن ان كووعيد سنات موع فرمايا: ﴿ إِنَّ اللَّهُ خَبِيْرٌ اللَّهُ اللَّهُ تَعالَىٰ الله تعالى تمہارے اعمال ہے باخبرے' وہمہیں ان اعمال کی پوری پوری جزادے گا ..... بیے ان کی حقیقت احوال۔ رے رسول اللہ مظافیظ تو آپ کا وظیفہ بہ ہے کہ آپ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اس لَيْ فرمايا: ﴿ قُلْ أَطِيْعُوا اللَّهُ وَ أَطِيْعُوا الرَّسُولَ ﴾ "كهدو يجئي اطاعت كروالله اوررسول كي -"أكروه اس حكم ك سامنے سرتسلیم خم کردیں توبیان کی سعادت ہے۔ ﴿ فَإِنْ تُوَكُّواْ فِإِنَّهَا عَلَيْهِ مِمَا حُبِيْلَ ﴾ ''پس اگرتم نے روگردانی کی تواس (پیغیبر) پروہ (ذمے داری) ہے جواس پر ڈالی گئے۔''لیعنی رسالت کی ذمے داری جواس نے ادا کر دی ﴿ وَعَكَيْكُمْ مِّا حُيِّلْتُمْ ﴾ 'اورتم يروه بي جوتم ير والي گئي۔' ايعني اطاعت كي ذمه داري اور اس بارے ميس تمہارا حال ظاہر ہو گیا ہے تمہاری مرای اور تمہارااستحقاق عذاب واضح ہو گیا ہے۔﴿ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَكُوْا ﴾ ''اوراگرتم اس کی اطاعت کروتو ہدایت یالو گے۔''اپنے قول وفعل میں راہ راست کی۔اس کی اطاعت کے سواتم سی طریقے ہے بھی راہ راست نہیں یا سکتے' بیناممکن ہی نہیں بلکہ بخت محال بھی ہے۔ ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُهِينُ ﴾ يعنى رسول مَنْ اللَّهُ أَنْ كَيْ الرَّسُولِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُهِينُ ﴾ يعنى رسول مَنْ اللَّهُ عَلَى الرَّسُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّسُولِ اللَّهُ عَلَى الرَّسُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّسُولِ اللَّهُ عَلَى الرَّسُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّسُولِ اللَّهُ عَلَى الرَّسُولُ عَلَى الرَّسُولِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الرَّسُولُ عَلَى الرَّسُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الرَّسُولُ الرَّسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّسُولُ اللَّهُ عَلَى الرَّسُولُ اللَّهُ عَلَى الرَّسُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الرَّسُولُ اللَّهُ عَلَى الرَّسُولُ اللَّهُ عَلَى الرَّسُولُ اللَّهُ عَلَى الرَّسُولُ اللَّهُ عَلَى السَّلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّسُولُ اللَّهُ عَلَى الرَّسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّسُولُ اللَّهُ عَلَى المُلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل ے جس میں کسی کے لیے کوئی شک وشبہ باقی ندر ہے۔اوررسول الله مَثَاثِیْنِ نے ایسا ہی کیا اور پیغام الٰہی کوواضح طور یر پہنچا دیا ہے اور اب اللہ تعالیٰ ہی تمہارا حساب لے گا اوٹمہمیں اس کی جزا دے گا۔ رسول مَنْ الْفِیْمُ کا اس معاطعے میں کوئی اختیان ہیں اس نے توایق ذمہ داری پوری کر دی۔

اور جو کوئی کفر کرے گا بعد اس کے، کی یہ لوگ، وی بین فائق O

یہ اللہ تعالیٰ کے ان سچے وعدوں میں ہے ہے جن کی تاویل وتعبیر کا مشاہدہ کروایا گیا ہے۔امت محمد یہ میں ہے جولوگ ایمان پر قائم رہتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کو النَّذِي ١٨ كَانُورُ ١٨ كُنُورُ ١٨ كَانُورُ ١٨ كُانُورُ ١٨ كُنُورُ ١٨ كُانُورُ ١٨ كُانُورُ

ز مین کی خلافت عطا کرےگا۔وہ زمین میں خلفاء ہوں گےاور زمین کی تمام تدبیران کے دست تصرف میں ہوگ۔ وہ اس دین کؤ جسے اس نے ان کے لئے پہند کیا ہے؛ یعنی دین اسلام کو جوتمام ادبیان پر فائق ہے 'مضبوط بنیا دوں پر قائم کر دےگا۔

الله تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لئے اس کے فضل وشرف اور اس براپنی نعت کی بنا بردین اسلام کو پہند فر مایا' یعنی وہ اس دین کو قائم کرنے' اس کے ظاہری و باطنی قوانین کوخوداینی ذات پراور دوسروں پر یعنی دیگراویان کے بیروکاروں اور تمام کفاریر نافذ کریں گے جومفتوح اور مغلوب ہوں گے۔اللہ تعالیٰ ان کےخوف کوامن میں بدل دےگا۔ان میں سے جب اور جہاں کہیں ایک مسلمان ہوتا تو وہ اپنے دین کے اظہار کی قدرت نہیں رکھتا تھا اگراظہار کرتا تو کفار کی طرف سے بے شاراذیتوں کاسامنا کرنا پڑتا۔مسلمان من حیث الجماعت دوسروں کی نسبت بہت کم تھےروئے زمین کے تمام لوگ مسلمانوں کواذیت دینے میں متحد تھے اوران برظلم کے پہاڑ تو ڑرہے تھے۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے وقت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ ان امور کا وعدہ فرمایا جن کااس ہے قبل مشامده نهیں کیا گیا تھااوروہ ہیں خلافت ارضی ٔ زمین میں اقتدار ٔ اقامت دین پرقدرت ٔ کامل امن نیز بیر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عمادت کرس کے اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں تھہرائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سوانہیں کسی کاخوف نہ ہو گا۔اس امت کے اولین لوگوں نے ایمان کوقائم کیا اور دوسر سے بڑھ کرنیک کام کئے۔اللہ تعالیٰ نے ان کوملکوں اور قوموں پر حکمرانی عطا کی مشرق ومغرب کوان کے زیر تگیں کر دیا'ان کو کامل امن اور کامل قدرت عطا کی۔ بداللہ تعالیٰ کی ہڑی جیران کن اور تعجب انگیزنشانی ہے۔ قیامت کے بریا ہونے تک یہ معاملہ اسی نہج پر جاری وساری رہے گا جب تک مسلمان ایمان کو قائم رحمیس گے اور اس کے تقاضوں کے مطابق نیک کام کرتے رہیں گے اس وقت تک انہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق یہ چیزیں حاصل ہوتی رہیں گی .....البتہ مسلمانوں کے ایمان اورعمل صالح میں خلل واقع ہوجانے کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ بھی تھی کفار کواقتد ارعطا کر کے انہیں مسلمانوں پرمسلط کر دیتا ہے۔ ﴿ وَهَنْ كَفُرَ بَعْنَ ذُلِكَ ﴾ اےمسلمانو!اس كامل اقتد اراورتسلط كے بعد بھى اگر كوئى كفران نعمت كاار تكاب كرتا ہے ﴿ فَأُولَلِكَ هُدُ الْفَيدَةُونَ ﴾''تو يبي لوگ نافر مان ہيں۔'' جوالله تعالیٰ كی اطاعت كے دائرے ہے باہر نکلے ہوئے اور بگڑے ہوئے ہیں انہوں نے اصلاح کا کوئی کام سرانجام دیاندان میں بھلائی کی کوئی اہلیت ہے کیونکہ جوکوئی اینے اقتد ار غلبہا ورموانع ایمان کے عدم وجود کے وقت ایمان کوترک کر دیتا ہے تو یہ چیز اس کے فساد نیت اور خبث باطن پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اس کے لیے خبث باطن کے سواتر ک دین کا کوئی داعیہ موجود نہیں۔ بيآيت كريمه ولالت كرتى بك الله تعالى نے ہم سے يہلے بھى اہل ايمان كوخلافت ارضى عطاكى بے جيساك الله تعالى في موى عَلاس عفرمايا: ﴿ وَيَسْتَخْلِفَكُم فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ (الاعراف:١٢٩/٧)

I (P)

1838 ''اورتم کوز مین کی خلافت عطا کرے گا تا کہ دیکھےتم کیے عمل کرتے ہو۔''اورفر مایا: ﴿ وَنُونِينُ أَنْ نَهُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ آيِمَةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْورثِينَ ۞ وَنُمَّكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ (القصص: ٨ ٢٠٥٨) ' ' ہم جاہتے تھے كدان لوگوں پراحسان كريں جن كوز مين ميں كمز وراور ذليل بنا كرركھا گيا ہے اورانہيں سر داربنا ئيں اورانبي كو( بادشاہت كا )وارث گھېرا ئيں' نيز ہم زمين ميں ان كواقتد ارعطا كريں۔'' وَاقِيْمُوا الصَّاوِةَ وَ اتُّوا الزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَنَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ اور قائم کروتم نماز اور ادا کرو زکوۃ، اور اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم رحم کئے جاؤ ۞نه مگان کریں آپ اتَّذِيْنَ كَفَرُوا مُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَأُولِهُمُ النَّارُ وَلَيِئْسَ الْبَصِيْرُ ﴿ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا (جمیں) عاجز کرنے والے زمین میں اورا نکا ٹھکانا آگ ہے، اورالبتہ بری ہے وہ جگہ واپسی کی 🔾 الله تبارك وتعالى نے نماز كوظا ہرى اور باطنى طور يراس كے تمام اركان شرائط اور آ داب كے ساتھ قائم كرنے اوراس مال کی زکو ۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے جواللہ تعالیٰ نے بندوں کوعطا کیا اوران کواس مال برخلیفہ بنایا کہ وہ بیہ مال محتاجوں اوران لوگوں برخرچ کریں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مصارف ذکو ۃ کے سمن میں کیا ہے اور بید وعبادات سب سے زیادہ جلیل القدرعیادات ہیں جوحقوق اللہ اورحقوق العبادُ اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص اورمخلوق کے ساتھ حسن سلوك كي جامع بين پھراس تھم برعطف كے ساتھ عام تھم ديا، فرمايا: ﴿ وَٱلْجِلْيْعُوا الرَّسُولَ ﴾''اور اطاعت کر ورسول کی ۔''یعنی اوامر کی تغییل اور نواہی ہے اجتناب کر کے رسول اللہ سَائِیٹیا کی اطاعت کا ثبوت دو۔ ﴿ مَنْ يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ الله ﴾ (النساء: ٨٠/٤) "جس فرسول (مَالْيُعِمُ) كي اطاعت كي اس في الله كي اطاعت کی ۔' ﴿ لَعَنْكُمْ ﴾'' تا كتم' 'لعني جبتم ان امور كاخيال ركھو گے تو ﴿ تُرْحَمُونَ ﴾''رحم كيے جاؤ۔''جوكوئي رحت کا طلب گار ہے تو اس کے حصول کا صرف یمی طریقہ ہے اور جو کوئی نماز قائم کئے زکوۃ ادا کئے اور رسول الله سَالِيَّةُ كَا اطاعت كئے بغير رحمت كى اميد ركھتا ہے تواس كى تمنا كيں جھوٹی ہيں اور وہ جھوٹی آرزؤں ہيں گرفتار ہے۔ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مُعْجِزِيْنَ فِي الْدَرْضِ ﴾ "نمان كرين آب كافرول كوكدوه (الله كو) زمين میں عا جز کر دیں گے۔''پس اس دنیا کی زندگی میں ان کو مال ومتاع سے نواز اجانا آپ کو دھو کے میں نہ ڈال دے كيونكه الله تعالى نے اگر چهان كومهلت دے، ركھی ہے گروہ ان كومهمل نہيں جھوڑے گا' جبيبا كه فرمايا: ﴿ نُمَتِّعُهُمّ قَلِيلًا ثُمَّةً نَضْطَرُهُمُ إِلَى عَنَابٍ غَلِيْظٍ ﴾ (لقمان: ٢٤/٣١) جمتهور عرص كے لئے ان كومتاع دنيا سے نوازتے ہیں پھران کو بے بس کر کے ایک نہایت بخت عذاب کی طرف تھینج لاتے ہیں۔'' بنابریں فرمایا: ﴿وَمَأُولِهُمُّ النَّارُ وَكَبِيثُسَ الْبَصِينُو ﴾ 'ان كالمحكانا آگ ہاورالبنة وہ براٹھكانا ہے۔'' يعنى كافروں كاانجام بدترين ہأان كا انجام شر'حسرت اورابدی عذاب ہے۔

الله والمنافئة ١٨

النُّوْر ٣٣

1840 کوبھی خوب جانتا ہے جس کی بنایر ہر چیز کواس کے مقام پر رکھا گیا۔ پس ہرمخلوق کو وہی تخلیق عطا کی گئی ہے جواس کے لائق ہےاوراس نے تمام شرعی احکام عطا کئے ہیں جواسکے مناسب حال ہیں۔ بیمتذکرہ صدراحکام بھی انہی میں سے ہیں جنہیں اس نے خوب کھول کھول کر بیان کیا ہے اور ان کے مآخذ کو اور ان کے حسن کو واضح کیا ہے۔ وَإِذَا بَكَغُ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ اور جب پہنچ جائیں لڑ کے تم میں ہے بلوغت کوتو جا ہے کہ وہ (بھی )اجازت طلب کریں جس طرح اجازت لیتے تھے وہ لوگ جو مِنْ قَيْلُهُمْ لِكُذِلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكَيْمٌ اللَّهِ ان سے پہلے تھے ای طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آبیتیں، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے 0 ﴿ وَإِذَا بَكَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ ﴾ "اورجب بينج جائيس بيجتم ميس سے بلوغت كو-"اوربيرو عمر ب جب سوتے پاچا گئے میں منی کا انزال ہوجا تا ہے۔ ﴿ فَلْيَسْتَأْذِنُواْ كَهَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ '' توان کو چاہے کہ وہ اجازت طلب کریں جیسے اجازت مانگتے ہیں وہ لوگ جوان سے پہلے تھے۔'' یعنی تمام اوقات میں۔اورجن لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے ﴿ اَلَّا بْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ میں اشارہ فرمایا ہے بیوہ لوگ ہیں جواس آیت کریمہ میں مذکور عِن ﴿ يَكَيُّهُا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَنْ خُنُوا بِيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا ﴾ (النور: ٢٧١٢) "ا المان والو!ا ہے گھروں کے سوااور گھروں میں نہ جاؤجب تک کدا جازت نہ لےلو۔' ﴿ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُّ أَيْتِهِ ﴾ "ای طرح بیان کرتا ہے اللہ اپنی آبیتیں۔" یعنی واضح کرتا ہے اور اس کے احکام کو کھول کھول کربیان کرتا ہے ﴿ وَاللَّهُ عَلِنْهُ حَكِيْهُ ﴾ "اورالله تعالى باخبراورحكت والاب-"ان دوآيات كريمه مين متعدد فوائدين: (1) آ قااور چھوٹے بچوں کے سریرست کو مخاطب کیا گیا ہے کہ وہ اپنے غلاموں اور ان چھوٹے بچوں کوعلم اور آ داب شرعیه کی تعلیم دیں جوان کی سر برستی میں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اس کے خطاب کارخ ان کی طرف ؟ ﴿ يَايُّهَا الَّذِينَ امْنُوا لِيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتُ ٱيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلْثَ مَتْتِ ﴾ 'اے ایمان والو! تم ہے تمہاری ملکت کے غلاموں اور انہیں بھی جوتم میں سے بلوغت کونہ پنجے ہوں ان کوتین اوقات میں اجازت طلب کرنی جا ہے۔''اور یہ چیزان کی تعلیم وتا دیب کے بغیرممکن نہیں اور نیز اللّٰہ تعالى كابيارشاد بھى اى بات يردلالت كرتا ہے۔ ﴿ لَيْسَ عَكَيْكُمْ وَلَا عَكِيْهِمْ جُنَاعٌ ۚ بَعْدَهُنَّ ﴾ "تم پراوران پر ان اوقات کے بعد کوئی گناہ نہیں ہے۔'' (۲) الله تعالیٰ نے بروہ کی حفاظت اور اس معاملے میں ہوشم کی احتیاط کا حکم دیا ہے نیز اس جگہ پر جہاں انسان کے ستر کے نظر آنے کا امکان ہوو ہاں عسل اور استنجاء وغیرہ سے روکا گیا ہے۔ (m) ضرورت کے وقت ستر کھولنا جا ئز ہے' مثلاً سونے پابول و براز وغیرہ کے وقت۔

قَدُا قَنْحُ ١٨ كَانُور ٣٣

(۳) ان آیات کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دنوں میں مسلمان رات کے وقت سونے کی طرح دو پہر کے اوقت قیلولہ کرنے عادی تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انہیں ان کی موجود و حالت کے مطابق خطاب کیا ہے۔

(۵)اس بچے کے بارے میں جوابھی بالغ نہیں ہوا' جائز نہیں کہاہے ستر دیکھنے کی اجازت دی جائے اور نہ ہی اس کا ستر دیکھنا جائز ہے کہ اس کا ستر دیکھنا جائز ہے کے بارے بیال نے ان کواجازت طلب کرنے کا حکم ایسے معاملے میں دیا ہے جوجائز ہے۔ (۲) غلام کے لئے اپنے مالک کا ستر دیکھنا جائز نہیں۔اسی طرح مالک کے لئے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے غلام کا ستر دیکھنا جسے ہیں بیان کیا۔

(2) واعظ اور معلم جوعلوم شرعیه میں بحث کرتا ہے'اس کے لئے مناسب ہے کہ وہ تھم بیان کرنے کے ساتھ اس کا مآخذ اوراس کی وجہ بھی بیان کردے اور دلیل اور تعلیل کے بغیر کوئی بات نہ کرے' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تھم فہ کوربیان کرنے کے بعداس کی علت بیان کی ہے۔ فر مایا: ﴿ ثُلْثُ عَوْداتٍ لَکُمْ ﴾ 'بیتین اوقات تمہارے لئے پردے کے اوقات ہیں۔'

(٨) يه آيت كريمه دلالت كرتى ہے كه نابالغ بچ اور غلام تكم شرى ميں مخاطب ہيں جس طرح ان كا سر پرست مخاطب ہے۔اس كى دليل مدہ ﴿ لَيْسَ عَكَيْكُمْ وَلَا عَكَيْهِمْ جُنَاعٌ ۚ بَعُلَهُنَّ ﴾ 'ان اوقات كے بعد اگروہ اجازت لئے بغير آئيں توتم پركوئی گناہ ہے ندان پر۔'

(٩) بچكالعاب پاك ہے خواہ وہ نجاست ، مثلاً قے وغیرہ كے بعد كالعاب بى كيوں نہ ہو۔اس كى دليل الله تعالىٰ كابيار شاد ہے: ﴿ طَلَوْ فُونَ عَكَيْكُمْ ﴾ ' وہ تہمارے پاس بار بارا ٓنے والے ہیں۔' نیز جب رسول الله سَائَ اللهُ عَلَیْکُمْ وَ الطَّوَّ اَفَاتِ ﴾ تعالىٰ كابيار شاد ہے بلى كے جو شھے كے بارے ہيں ہو چھا گيا تو آپ نے فر مايا: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالطَّوَّ اَفَاتِ ﴾ " نير تبہارے پاس نہایت كثرت ہے آئے جانے والوں اور آئے جانے واليوں ميں سے ہيں '' (اس ليے ان كا جو شِاجا بُرْہے)

(۱۰) انسان کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے زیرسایہ بچوں سے ایک خدمت لے جس میں ان کے لئے مشقت نہ ہو۔ اس کے لئے دلیل اللہ تعالی کا بیار شاد ہے: ﴿ طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ ﴾' وہ تمہارے پاس بار بار آنے والے ہیں۔''

(۱۱) متذکرہ صدرتھم صرف ان بچوں کے لئے ہے جوابھی بالغ نہیں ہوئے۔ بالغ ہونے کے بعد تو ہر حال میں اجازت طلب کرنے کا تھم ہے۔

سنن ابي داود الطهارة باب سؤر الهرة 'ح:٧٥ و سنن النسائي الطهارة 'باب سؤر الهرة 'ح:٦٨

نْدُاقْلَعُ ١٨ أَلَكُوْدُ ٢٣ مَا اللَّهُودُ ٢٣ مَا اللَّهُودُ ٢٣ مَا اللَّهُودُ ٢٣ مَا اللَّهُودُ ٢٣ مَا اللَّ

(۱۲) منی کے انزال سے بلوغت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ تمام شرعی احکام جو بلوغت پرمتر تب ہوتے ہیں' انزال کے ساتھ ہی لا گوہو جاتے ہیں اور اس پرتمام امت کا اجماع ہے البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ عمریا زیر ناف مال اگنے سے بلوغت حاصل ہو جاتی ہے پانہیں۔

وَالْقَوَاعِلُ مِنَ النِّسَآءِ اللّٰتِی لَا یَرْجُونَ نِکَامًا فَکنْسَ عَلَیْهِی جُنَاحٌ اَنُ اور گروں میں میٹ رہے والی عورتیں ، وہ جو نہیں امید رکھیں نکاح کی، پی نہیں ان پر کوئی گناہ یہ کہ لیّضَعُن فِیکَا بَنْهُی عَلَیْهُی مُتَکبِرِّجُوتِ مِی بِزِیْنَاتٍ وَ وَاَنْ یَسَتَعْفِفُنَ اتَاردیں وہ اپ (پروکر نے کی کیڑے جبہ نظام کرنے والی مول وہ (اپی) زینت کواور یہ کہ چیں وہ (اس ہے بھی ق) اتاردیں وہ اپ (پروکر نے کے کیڑ گھری وہ (اس ہے بھی ق) عَلیْمُ ﴿

بہت بہتر ہے ان کے لئے اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے O

﴿ وَالْقُوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ ' اور بڑی بوڑھی عور تیں۔' یعنی وہ عور تیں جو شہوت اور تعلقات زن و شوہر میں رغبت ندر کھتی ہوں۔ ﴿ اللّٰتِی لَا یَوْجُونَ نِسَاحًا ﴾ جو نکاح کی خواہش مند ہوں نہ کوئی مردان کے ساتھ نکاح کی رغبت رکھتا ہواور بیاس کے بوڑھی ہونے کی وجہ ہوکہ سی کواس میں کوئی رغبت ہونہ وہ رغبت رکھتی ہویا اتن برصورت ہوکہ کی کواس میں رغبت نہ ہو۔ ﴿ فَکَیْسَ عَلَیْهِی جُنَاحٌ ﴾ '' توان پرکوئی گناہ اور حرج نہیں' ﴿ اَنُ يَضَعُنَ ثِيمًا بَبُهُنَ ﴾ کہ وہ اپنا اللہ تبارک وتعالی نے عورتوں کو تھم دیا تھا: ﴿ وَلَيْضُوبُنَ بِحُمُرُهِنَ عَلَى جُیُوبِهِنَ ﴾ (النور: ۲۱۲۶) '' اور وہ اپنسینوں پراپ دو پڑوں کی بکل مارے رہیں۔'' پس ان خوا تین کے لئے اپنے چہروں کا نظاکر نا جائز ہے کیونکہ اب ان کے لئے یا ان کی طرف ہے کی فقتے کا ڈرنہیں۔

چونکدان خواتین کے اپنی چا درا تا دینے میں نفی حرج سے بعض دفعہ بیوہ م بھی لائق ہوسکتا ہے کہاس اجازت کا استعال ہر چیز کے لئے ہے 'چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس احراز کواپنے اس ارشاد کے ذریعے سے دور کیا ہے: ﴿ غَیْوَ مُتَ بَوِّجُتِم بِوِنْینَا ہِ ﴾' وہ اپنی زینت کوظا ہر کرنے والی نہ ہوں۔' یعنی ظاہری لباس اور چیرے کے نقاب کی زینت کو لوگوں کو نہ دکھا کمیں اور نہ زمین پر پاؤں مار کرچلیں کہ ان کی زینت ظاہر ہو کیونکہ عورت کی مجرد زینت خواہ کو لوگوں کو نہ دکھا کمیں اور نہ زمین پر پاؤں مار کرچلیں کہ ان کی زینت ظاہر ہو کیونکہ عورت کی مجرد زینت خواہ پر دے ہی میں کیوں نہ ہواور خواہ اس میں عدم رغبت ہی کیوں نہ ہو۔۔ فتنہ کی باعث ہے اور دیکھنے والے کو گناہ میں مبتل کر سے ہوگان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔' استعفاف میں مبتل کر سے وائن گئٹ کو گئٹ کے گئٹ گئٹ گئٹ کو اور اگروہ احتیاط کریں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔' استعفاف سے مراد ہے ان اسباب کو استعال کر کے جوعفت کا تقاضا کرتے ہیں عفت کا طلب گار ہونا مثلاً نکاح کرنا اور ان امور کو ترک کرنا جن کی وجہ سے فتنہ ہیں پڑنے کا خوف ہو۔ ﴿ وَاللّٰهُ سُمِیْع ﴾ الله تعالیٰ تمام آواز وں کو منتا ہے ﴿ عَلِيْم ﴾

اوروه نيتون اورمقاصد كو كُي خوب جانتا جاس ك ان عورتون كو برقول فاسدا ورقصد فاسد = پينا چا جهد كيس عكى الدين حرج ورك عكى الدين حرج ورك ورك من اور نه ليس عكى الدين من يركون من اور نه ليس به انده يركون من اور نه المركوب المياركي وركون وركون وركون المياركي وركون و

اللہ جارک و تعالیٰ اپ بندوں پراپی عنایات کے بارے میں آگاہ فرماتا ہے کہ اس نے ان کو دین کے معاطع میں کی حرج میں مبتلا نہیں کیا بلکہ اس نے دین کو بے حد آسان کر دیا ہے؛ چنانچے فرمایا: ﴿ کَیْسَ عَلَی الْمُعْلَى حَدِجٌ وَلاَ عَلَی الْمَدِیْنِ حَدَجٌ ﴾ ''اندھے پر' لنگڑے پر' اور مریض پر کوئی حرج نہیں۔'' یعنی ان لوگوں پر'ان امور واجبہ کوڑک کرنے میں جن کا دارو مداران میں ہے کہ ایک پر ہوتا ہے مثلاً جہاد وغیرہ جن کا دارو مدار بصارت' لنگڑے پن سے چھے ہونا یا مریض کی صحت پر ہاس عام معنی ہی کی وجہ مثلاً جہاد وغیرہ جن کا دارو مدار بصارت' لنگڑے پن سے چھے ہونا یا مریض کی صحت پر ہاس عام معنی ہی کی وجہ سے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے' اس میں کلام مطلق کیا گیا ہے اور اس کو مقید نہیں ﴿ اَنْ قَا کُلُوا مِنْ بَیُوتِکُمْ ﴾ اس ارشاد میں مقید فرمایا جس طرح کہ اس نے اپ اس ارشاد میں مقید فرمایا جس کھا وَ اپ گھروں ہے۔' یعنی خودتم پر کوئی حرج نہیں ﴿ اَنْ قَا کُلُوا مِنْ بَیُوتِکُمْ ﴾ ''اس بات میں کہتم کھا وَ اپ گھروں ہے۔' یعنی تم پراپنی اولاد کے گھروں میں سے کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہیں گئے گھروں میں ہے کھا نے میں بھی کوئی حرج نہیں ہیں ہی کہتم کھا وَ اپ گھروں ہے۔' یعنی تم پراپنی اولاد کے گھروں میں سے کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہیں ہیں کہتم کھا وَ اپ گھروں ہے۔' یعنی تم پراپنی اولاد کے گھروں میں سے کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہیں ہیں گئے کہ دورت میں ہیں گئے کہ دورت میں سے کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہیں ہیں تی کری دار میں صدیت سے کے موافق ہے۔آ پ نے فرمایا ﴿ اَلَا اِلْمُواْ مِنْ اِلْمُواْ مِنْ اِلْمُواْ مِنْ اِلْمُالْكُونُ مِنْ اِلْمُواْ مِنْ اِلْمُالْکُ اِلْمُالْکُونُ مِنْ اِلْمُالْکُ اِلْمُولْلِی اِلْکُ اِلْمُالْکُ اِلْمُالْکُ اِلْمُالْکُ اِلْکُ اِلْمُالْکُ اِلْکُ اِلْکُ ا

الله تمہارے لئے آیتیں تاکہ تم عقل کرو O

۱۲۹۱: سنن ابن ماجه التحارات باب ماللرجل من مال ولده ع: ۲۲۹۱

قَدُ أَفْتُكُ ١٨ كَنُوْرُ ١٣ النَّوْرُ ١٣ النَّوْرُ ١٣

﴿ اَوْ اَبُيُوْتِ اَبَا إِبِكُمْ اَوْ ابُيُوْتِ اُمَّهُ اَوْ ابُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ ابُيُوْتِ اَخْوَانِكُمْ اَوْ ابُيُوْتِ اَخْوانِكُمْ اَوْ ابُيُوْتِ اَغْمَامِكُمْ اَوْ ابْيُوْتِ اَغْمَامِكُمْ اَوْ ابْيُوْتِ اَخْوالِكُمْ اَوْ ابْيُوْتِ اَخْوالِكُمْ اَوْ ابْيُوْتِ الْحَلَيْمُ ﴾''تم پراپ باپول' اپنی ماول' اپنی عائیول' اپنی بنول' اپنی بخوب کھانے پرکوئی حرج نہیں ہے۔' سی سباوگ معروف ہیں۔﴿ اَوْ مَا مَلَكُتُمْ مُفَاتِحَةً ﴾''یاوہ (گھر) جن کی جا بیول کے تم ما لک ہوئے۔'' اس سے مرادوہ گھر ہیں جن میں آپ وکالت یاسر پرئی وغیرہ کی بناپر تصرف کا اختیار رکھتے ہیں رہا''غلام' سے اس کی تفییر کرنا تو بیدووجوہ سے جے نہیں ہے۔۔

(۱) غلام کے لئے: (مَلَکُتَ مَفَاتِحَهُ) "نہیں کہاجاتا 'بلکہ (مَامَلَکُتُمُوهُ) یا (مَامَلَکَتُ أَیْمَانُکُمُ) کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اس گھر کی صرف تنجیوں کے مالک نہیں ہوتے بلکہ وہ تمام گھرکے مالک ہوتے ہیں۔

(۲) غلاموں کے مکان انسان کے خوداپنے گھر سے باہز نہیں ہیں کیونکہ غلام اوراس کی ہر چیز اس کے آقا کی ملکت ہے۔ پس یہان نفی حرج کو بیان کرنے کی کوئی وجینیں۔

﴿ أَوْ صَن يَقِلُهُ ﴾ ' ياا پن دوست ك ( گھر) ہے۔'' ينفى حرج' ندكورہ بالاتمام گھروں ميں' بغيرا جازت كھا بي لينے ميں نفى حرج ہاوراس كى حكمت سياق كلام ہے واضح ہے۔ان ندكورہ گھروں ميں عادت اور عرف عام كے مطابق' قرابت قريبۂ تصرف كامل اور دوئتى كى وجہ ہے' كھا بي لينے كے معاملے ميں مسامحت برتى جاتى ہے۔اگران نذكورہ بالا گھروں ميں كھالينے ميں عدم مسامحت اور بخل معلوم ہوجائے تو حكمت اور معنى كو مدنظر ركھتے ہوئے كھانا بينا جائز ہے نہ حرج ہى رفع ہوتا ہے۔

﴿ لَيْسَ عَكَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيْعُا أَوْ أَشْتَاتًا ﴾ ' نهيں ہے تم پرکوئی گناہ به که تم اکتھے کھا وَیاالگ الگ'' بیسب جائز ہے ایک گھر کے تمام افراد کا استحصل کر کھانا یا علیحدہ علیحدہ کھانا ہر طرح سے جائز ہے۔ یہال حرج کی نفی ہے فضیلت کی نفی نہیں ہے۔اس لیے استحصل کر کھانا افضل ہے۔

التحارات باب ماللرجل من مال ولده ع: ٢٢٩٠ و سنن ابي داود البيوع باب الرجل
 يأكل من مال ولده ع: ٢٨٥٣

1845 ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُهُمْ بُيُوْتًا ﴾ ' جبتم داخل ہوگھروں میں۔'' یہ سیاق شرط میں نکرہ ہے جوخودا پنے گھر اور دیگر گھروں کوشامل ہے خواہ گھر میں کوئی سکونت یذ برہویا نہ ہو۔ جبتم ان گھروں میں داخل ہوا کروہ فیسکٹٹوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ لعنی تم ایک دوسرے کوسلام کیا کرو کیونکہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے ایک دوسرے پر مہر بانی کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ عاطفت ہے پیش آنے میں فرد واحد کی مانند ہیں البذاکسی فرق وامتیاز کے بغیرتمام گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کرنامشروع ہے اور اجازت طلی کے بارے میں گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے کہ اس کے احکام میں تفصیل ہے۔ پھراللہ تعالیٰ نے اس سلام کی مدح بیان کرتے موے فرمایا: ﴿ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِاللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ﴾ نيالله كاطرف عمارك اورياكيزة تخدي- "يعنى تمهاراسلام جبتم كهرول مين داخل جؤان الفاظ مين جوناجا بي- (اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَوَ كَاتُهُ) يا (السَّلامُ عَلَيْمَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ) ﴿ تَحِيَّةً صِّنْ عِنْدِاللَّهِ ﴾ يعنى الله تعالى في السَّال الله الصَّالِحِيْنَ ) ﴿ تَحِيَّةً صِّنْ عِنْدِاللَّهِ ﴾ يعنى الله تعالى في السَّال الله الصَّالِحِيْنَ ) تحيه وسلام كے طور يرمشروع كيا ہے ﴿ مُلوِّكَةً ﴾ ''بابركت \_'' كيونكه بيہ برقتم كِنقص سے سلامتى' حصول رحت' بركت مواوراضا في بمشتل ب وكيت الله إلى كيزه " كيونكدان كاشاران كلمات طيبيس بي موتاب جوالله تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں جن میں اس شخص کے لئے دلی مسرت محبت اور مودت ہے جسے سلام کیا جاتا ہے۔ الله تعالى نے جارے سامنے بدا حکام جلیلہ واضح کرنے کے بعد فرمایا: ﴿ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ ﴾ "ای طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں۔" جواحکام شرعیہ اور ان کی حکمتوں پر دلالت کرتی بيں ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ شايد كهتم ان آيات كومجھوا وراپنے دل ميں ان پرغور كروتا كه تم عقل وفهم ركھنے والوں میں شامل ہوجاؤ کیونکہ احکام شرعیہ کی معرفت عقل میں اضافہ کرتی ہے اور فہم کونشو ونما دیتی ہے اس لیے اس کے معانی و آ داب سب سے زیادہ جلیل القدر ہیں' نیزعمل کی جزااس کی جنس میں ہے ہوتی ہے۔ پس جس طرح اس نے اپنے رب کو سمجھنے اور ان آیات میں نفکر و تدبر کرنے کے لئے عقل کو استعمال کیا جن میں اسے نفکر و تدبر کی دعوت دی گئی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل میں اضافہ کر دیا۔ بيآيات كريمهايك عام قاعده وكليه يردلالت كرتي مين'وه قاعده وكليه بيهے:''عرف اور عادت الفاظ كي اس طرح تخصیص کرتے ہیں' جس طرح لفظ کی تخصیص لفظ کرتا ہے۔'' کیونکہ اصل یہ ہے کہ انسان کے لئے کسی دوسرے کا کھاناممنوع ہے اس کے باوجود عرف وعادت کی بنا پراللہ تعالیٰ نے مذکورلوگوں کے گھروں ہے کھانے کی اجازت دی ہے۔ درحقیقت ہرمسکلہ چیز کے مالک کی اجازت پرموتوف ہے اگر قول یا عرف و عادت کے ذریعے مالک کی اجازت معلوم ہوجائے تواس پراقدام جائز ہے۔اس آیت کریمہ میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ باپ کا اپنے بیٹے کے مال میں ہے اسنے مال کو اپنی ملکیت میں لے لینا جائز ہے جس ہے اس کوضرر نہ تہنچے

قَدْ ٱفْلَحُ ١٨

كيونكه الله تعالى نے بيٹے كے هركوبات كے هرسے موسوم كيا ہے۔

بيآيت كريمه اس پر بھى دلالت كرتى ہے كہ كئ خص كے گھر ميں تصرف كرنے والا مثلاً اس كى بيوى اور بہن وغیرہ .... تو عادت اور عرف کے مطابق ان کے لئے اس شخص کے گھرے کھا نا پینا اور کسی سائل کو کھلا نا جائز ہے۔ اس میں کھانے میں مشارکت کے جواز پر دلیل ہے خواہ وہ مل کر کھائیں یا متفرق طور پر خواہ ان میں سے بعض بعض ہےزیادہ کھالیں۔

إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوْا مَعَة عَلَى آمْرِ یقینا موس تو صرف وہ لوگ ہیں جوایمان لائے اللہ اور اسکے رسول پر،اور جب جوتے ہیں ساتھاس (رسول) کے او پرایسے کام کے جَامِعٍ لَّمُ يَنْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ جوجمع کرنے والا (اجماع کامتقاضی) ہے تو نہیں جاتے وہ بہاں تک کداجازت طلب کرلیں وہ آپ ہے، بلاشبہ وہ لوگ جواجازت ما نگتے ہیں آپ ہے، أُولَلْهِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَغْضِ شَأْنِهِمُ وہی اوگ ہیں جوامیان لاتے ہیں اللہ اوراس کے رسول پر، پس جب وہ اجازت طلب کریں آپ سے اپنے کسی کام کے لئے فَأَذَنْ لِبَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللهَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ اللهَ ﴿ تواجازت وے دیں آ بجس کیلئے جا ہیں ان میں ہے، اور مغفرت طلب كرين آ بان كيلئے اللہ ہے، بلاشباللہ غفور حيم ب لا تَجْعَلُوْادُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَنُعَاء بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَتُن يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذينَ نہ بناؤتم رسول کے بلانے کو اینے درمیان مانند بلانے بعض تمہارے کے بعض کو تحقیق جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو يَتَسَلَّاكُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحُنَادِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهٖ أَنْ تُصِيبُهُمُ کھک جاتے ہیں تم میں سے چیب کر پس جا ہے کہ ڈریں وہ لوگ، جو خالف کرتے ہیں اس (اللہ اور رسول) کے علم کی ، اس (بات) سے کہ پہنچے انہیں فتُنَةً أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَنَابٌ اَلِيْمُ® اَلاَ إِنَّ بِللهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ لَمْ كوئى آن أنش (ونيامس) يا كيني أنيس عذاب دردناك (آخرت ميس) آگاه رموا بلاشبالله بى كيلئے بجو يحق سانون اورزمين ميس ب قَلْ يَعْلَمُ مَا آنُتُمْ عَلَيْهِ ۚ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّعُهُمْ تحقیق جانتا ہے اللہ اس (حالت) کو کہ ہوتم جس پر اور جس دن وہ (منافق) لوٹائے جائیں گے اسکی طرف تو وہ خبردے گانہیں

بِمَا عَبِلُوا ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿

ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کئے تھے، اور اللہ ہر چر کوخوب جانے والا ہے 0

بہاللہ تنارک وتعالیٰ کی طرف ہےاہیے مومن بندوں کے لئے ارشاد ہے کہ جب وہ کسی جامع معاملے میں رسول الله مَثَاثِينِ کے ساتھ ہوں' یعنی آپ کی ضرورت اور مصلحت مثلاً جہاد اور مشاورت وغیرہ میں' جہاں اہل قَدْرَافْلُكُم ١٨ كَانُور ٢٣ النَّوْر ٢٣

(۱) بیاجازت طلبی ان کے کسی ضروری معاملے اور ضروری کام کے لئے ہواور اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے ا اجازت طلب کرتا ہے تواس کواجازت نہ دی جائے۔

(۲) اجازت دین میں مشیت مصلحت کے تقاضے پر بنی ہواور اجازت دین والے کو ضرر نہ پہنچے۔ اس لئے فرایا: ﴿ فَا اَسْتَا أَذُو كَ لِبَعْضِ شَانِهِهُ فَا أَنْ لِمَنْ شِعْتَ مِنْهُمْ ﴾ ' پی جبوہ آپ سے اجازت مانگیں این اجازت دیں۔' اگر اجازت طلب کرنے والے کے باس کوئی عذر ہواور وہ اجازت طلب کرے اگر اس کے پیچھے بیٹھ رہنے میں اور ساتھ نہ جانے میں اس کی رائے یا باس کوئی عذر ہواور وہ اجازت طلب کرے اگر اس کے پیچھے بیٹھ رہنے میں اور ساتھ نہ جانے میں اس کی رائے یا شجاعت سے محرومی کی وجہ سے نقصان ہوتو صاحب امراس کو اجازت نہ دے سے ساتھ مارکسی نے پیچھے رہنے کی اجازت طلب کی اور صاحب امران نہ کورہ شرائط کے ساتھ اجازت دے دے دے تو اللہ نے اس کی اجازت طلب کی اور صاحب امران نہ کورہ شرائط کے ساتھ اجازت دے دے دے تو اللہ نے اس کی اجازت طلب کرنے والے کے لئے بخشش کی دعا کریں۔ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اس کی اجازت طلب میں ہواس کے لئے اللہ کے اللہ کے بیٹھ ور کے بیٹھ کے بیٹھ ور کے بیٹھ کی وہ اس نے کی عذر کی بنا پر مجم فرما تا ہے کہ اس نے کی عذر کی بنا پر اجازت طلبی کا جواز عطا کیا۔

1848 مِين اور ہم يرآپ كى اتباع واجب بـ الله تعالى كاارشاد ب: ﴿ إِنَّا يَتُهَا الَّذِينَ أَمَّنُوا اسْتَجِيْبُوا يِللهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْدِينُكُمْ ﴾ (الانفال: ٢٤/٨) "اے ایمان والے لوگو! الله اوراس کے رسول کی آ واز پر لبیک کہو جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے۔" ای طرحتم رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كُواس طرح نه بلاؤجس طرحتم ایک دوسرے کو بلاتے ہو یعنی رسول الله مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّلَّا مِنْ اللَّهُ مِن ے مخاطب ہوتے وقت (یامحر)''اے محر!''یا (یامحر بن عبدالله)''اے محمد بن عبدالله!'' ند کہوجیسا کہتم ایک ووسرے سے مخاطب ہوتے ہو ..... بلکہ آپ کوفضل وشرف حاصل ہے اور آپ دوسروں سے ممتاز ہیں اس کئے آپ سے مخاطب ہوتے وقت پرکہاجائے''اےاللہ کے رسول!''''اےاللہ کے نبی!'' ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّمُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ﴾ الله جانتا جان لوكول كوجو كهك جاتے بين تم ميں سے نظر بچا کر "الله تبارک و تعالی نے الله اوراس کے رسول پر ایمان لانے والوں کی مدح بیان کی ہے کہ جب وہ کسی جامع معاملے میں رسول اللہ منگائی کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ سے اجازت لئے بغیر واپس نہیں جاتے۔ بعدازاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وعید سنائی جنہوں نے ایسانہیں کیا اور اجازت لئے بغیر چلے گئے۔اگر چدان كا يكي سے يلے جاناتم رفخ ہے۔ اللہ تعالى كاس ارشاد سے يهي مراد ہے: ﴿ يَتَسَلَّا وُنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ﴾ يعنى تھسکتے اور آپ کے پاس سے جاتے وقت کوگوں کی نظر سے چھینے کے لئے کسی چیز کی آٹر لیتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے وہ ان کو ان کے ان کر تو توں کی پوری بوری جزا دے گا'اس کئے فر مایا: ﴿ فَلْيَحْنَ إِلاَّ نِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَصْرِهِ ﴾ " ليس جا ہے كدؤرين وه لوگ جومخالفت كرتے ہيں آپ كے تلم كى ـ " كعنى جولوگ اينے كسى ضرورى کام کے لئے اللہ اور اس کے رسول کے کام کوچھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔تب اس شخص کا کیا حال ہوگا جوایئے کسی ضروري كام اورمشغوليت كے بغير الله تعالى كے علم كور كرتا ہے۔﴿ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتُنَهُ ﴾ "بيك يہنچان كوكوئى فتنهٔ 'لعِنی شرک اورشر﴿ أَوْ يُصِينِبَهُمْ عَلَابٌ ٱلِيُمْ ﴾' ياان کوکوئی دردناک عذاب آلے۔'' ﴿ أَلَآ إِنَّ يِتُّلِهِ مَمَّا فِي السَّهُوتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ' آگاه جوجاؤكة سان وزمين ميں جو يھے ہوہ سب الله ك لیے ہے۔'' وہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور اس کے بندے ہیں وہ ان میں اپنے تھم قدری اور تھم شرعی کے ذریعے ے تصرف کرتا ہے۔ ﴿ قَانْ يَعْلَمُ مَآ اَنْتُهُمْ عَكَيْبِهِ ﴾ تم جو بھلائی یا برائی کرتے ہواللہ تعالی کاعلم اس کا اعاطہ کئے ہوئے ہے وہ تمہارے تمام اعمال کو جانتا ہے اس کے علم نے اس کو محفوظ اور اس کے قلم نے اس کو لکھ رکھا ہے اور ( کراماً کاتبین )فرشتوں نے اس کو درج کرلیا ہے۔ ﴿ وَيُومَرُ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ ﴾ "اورجس دن لوٹائے جاؤ گےتم اس کی طرف " لعنی قیامت کے روز ﴿ فَمُنتَ مُّهُمُّهُ بیا عَبِانُوا ﴾ ''پس وہ انہیں ان کے عملوں کی خبر دے گا۔''وہ ان کے تمام چھوٹے بڑے اعمال کے بارے میں

و قَنْ الْفُتْحُ 1 1849 الْفُرْوَانِ 1۵ الْفُرْوَانِ 1۵ الْفُرْوَانِ 18 اللّهِ 18 اللّه 18 اللّهِ 18 اللللّهِ 18 اللّهِ 18 اللّه

ان کواس طرح آگاہ کرے گا کہ بیآگا ہی واقع کے مطابق ہوگی۔وہ ان کے اعضاء سے ان کے خلاف گواہی لے گا۔وہ اس کے فضل وعدل ہے محروم نہیں ہول گے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے علم کو بندوں کے اعمال کے ساتھ مقید کیا ہے اس لئے خصوص کے بعد عموم کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا:﴿ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَكَّى عِمَلِيْمٌ ﴾'اوراللہ ہر چیز کاعلم رکھتا ہے۔''

## تفسير سُورَة الفُرْقَانُ

## الله الرَّحْلَنِ اللّهِ الرَّحْلَنِ الرَّحِيْدِ اللهِ الرَّحْلَنِ الرَّحِيْدِ اللهِ الرَّحْلَنِ الرَّحِيْدِ اللهِ الرَّحْلَنِ الرَّحِيْدِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّالِي اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّالِي اللهِ الرَّحْلُنِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْلُنِ اللهِ الرَّحْلُنِ اللهِ الرَّحْلِيْلِ اللَّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الرَّالِي اللّهِ السّلِمُ اللّهِ السّلِمُ اللّهِ اللّهِ السّلِمُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ السّلِمُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الل

فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَلَّدَةُ تَقْدِيْرًا ﴿

بادشائی میں اور پیدا کیا اس نے ہر چیز کو، کی اس نے اندازہ کیا اس کا (پورا) اندازہ کرنا 🔾

یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا ملہ ہر کھا ظ ہے و حدانیت میں اس کے متفر دہونے اس کی بھلائی اوراحسان کی کشرت کا بیان ہے جہان پی قبی ہے اس کے بڑا ہے اس کے تمام اوصاف نہایت کا لل اوراس کے احسانات بہت زیادہ ہیں۔ اس کا سب سے بڑااحسان اور سب سے بڑی نعمت بیہ ہے کہ اس نے بیعظیم قرآن احسانات بہت زیادہ ہیں۔ اس کا سب سے بڑااحسان اور سب سے بڑی نعمت بیہ ہے کہ اس نے بیعظیم قرآن نازل فرمایا جو حلال و حرام ہدایت و صلالت اہل سعادت اور اہل شقاوت کے درمیان فرق بیان کرتا ہے۔ ﴿علیٰ عَبْدِ وَ ﴾ یوفرقان عظیم اس نے اپنے بندے محمصطفی منافیۃ اپر بنازل فرمایا جنہوں نے تمام مراتب عبود بیت مکمل کر ایس فرقان کا نازل کرنا ﴿ لِلْعُلِمِ بِیْنَ نِیْرُو قِیت عظا کی۔ ﴿ لِیکُونَ ﴾ ''تا کہ وہ ہوجائے۔' بعنی اپندے پر اس فرقان کا نازل کرنا ﴿ لِلْعُلْمِ بِیْنَ نَنْ یُرِدًّ ﴾ ''جہانوں کے لیے ڈرانے والا۔' بوان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور عضے سے ڈرا تا ہے اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی ناراضی کے مقامات کو واضح کرتا ہے۔ جو کوئی اس کے ایز ارکو قبول کر کے اس پڑمل بیرا ہوتا ہے وہ دنیاو آخرت میں نجات پانے والوں میں شار ہوتا ہے جنہیں ابدی سعادت اور سرمدی بادشاہی حاصل ہوتی ہے۔ پس کیا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور اس کے اس فضل واحسان سے بڑھ کر بھی کوئی اور جیز ہے؟ پس نہایت ہی بابر کت ہو وہ ذات بھی شامل ہے۔

﴿ الَّذِي يَى لَهُ مُلْكُ السَّمَلُوتِ وَالْأَرْضِ ﴾''وه جس كے ليے بادشاہی ہے آسانوں اورزمين كى۔''يعنی وہ

قَدْرَأَلْتُحُ ١٨ أَلْفُرْقَانِ ١٨ أَلْفُرْقَانِ ١٨٥

اکیلا ہی زمین وآ سمان میں تضرف کرتا ہےاور زمین اور آ سانوں میں رہنے والے سب اللہ تعالیٰ کےمملوک اور غلام ہیں' اس کی عظمت کے سامنے فروتن' اس کی ربوبیت کے سامنے سرا فکندہ اور اس کی رحمت کے مختاج ہیں۔ ﴿ وَلَمْ يَتَخِذُ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنُّ لَّهُ شَيرِيْكَ فِي الْمُلْكِ ﴾ السنة كوئي اولا دبنائي بهناس كابادشابي ميس كوئي شریک ہے۔ ' کوئی اس کا بیٹا یا شریک کیسے ہوسکتا ہے' حالانکہ وہ مالک ہے دیگرتمام لوگ اس کےمملوک ہیں' وہ قاہرو غالب ہے اور تمام مخلوق مقہور ہے۔ وہ ہر لحاظ ہے بذاتہ غنی ہے اور تمام مخلوق ہر لحاظ ہے اس کی محتاج ہے؟ کوئی کیے اقتدار میں اس کا شریک ہوسکتا ہے حالا تکہ تمام بندوں کی پیشانیاں اس کے قبضہ وقدرت میں ہیں اس کی اجازت کے بغیران میں کوئی حرکت ہے نہ سکون اور نہ وہ کسی تصرف کا اختیار رکھتے ہیں۔اللہ تعالیٰ اس شرک ہے بہت بلنداور بالانز ہے۔جس کی نے اس کے بارے میں سے بات کہی ہے اس نے اس کی و لی قدرنہیں کی جیسا کہ قدركرنے كاحق بي اس ليخ فرمايا: ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ "اس نے ہر چيزكو پيداكيا- " بيخليق عالم علوي عالم سفلی تمام حیوانات 'نباتات اور جمادات کوشامل ہے ﴿فَقَلَّ رَهُ تَقُيل يُرَّا ﴾ اوراس کا مناسب انداز ہ کیا۔ " یعنی عالم علوی اور عالم سفلی کی ہر مخلوق کو ایسی تخلیق عطاکی جواس کے لائق اور اس کے لئے مناسب ہے اور جواس کی حکمت نقاضا کرتی ہے۔ جہاں تمام مخلوق کی شکل ایسے ہے کہ عقل صحیح پرتصور بھی نہیں کرسکتی کہ وہ کسی ایسی شکل میں ہوجوموجودہ شکل وصورت کےخلاف ہوجس کا ہم مشاہدہ کررہے ہیں بلکہ مخلوق واحد کا کوئی جزواور کوئی عضوصرف اى جگەمناسب ہے جہال موجود ہے۔الله تعالى نے فرمایا: ﴿ سَبْجِ السَّهَرَبِّكَ الْرَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوْي ٥ وَالَّذِي قَتَّدَ فَهَالِي ﴾ (الاعلى: ١/٨٧-٣) (٣-١/٨٧) والنَّذِي قَتَّدَ فَهَالِي مِن اللَّهِ على شان رب كے نام كى جس نے (انسان کو) پیدا کیااوراس کونک سک ہے برابر کیااور جس نے اس کاانداز پھر ایا پھراس کوراہ دکھائی۔''اور فرمایا: ﴿ رَبُّنَا الَّذِينَى اَعْظِي كُلَّ شَيْءٍ خُلْقَة ثُمَّ هَالِي ﴾ (ظهز: ٥٠/٢٥) مارارب وه بجس نے ہر چیز کواس کی تخلیق عطا کی پھراس کوراہ دکھائی۔''

اور تبین اختیار رکھتے وہ اینے تفول کے لئے کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا،اور نہیں اختیار رکھتے وہ موت کا

## 1851 وَّلا حَلِوةً وَّلا نُشُورًا ۞ اور نه زندگی کا اور نه ووباره (جی) انتخے بی کا 🔾 یہ عجیب ترین بات ہے اوران کی بے وتوفی اور کم عقلی کی سب سے بڑی دلیل ہے بلکدان کے ظلم اوراپیخ رے کے حضوران کی جسارت پر بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ انہوں نے کمال عجز سے موصوف ہستیوں کواپنامعبود بنا لیا۔ان کےخودساختہ معبودوں کا عجز بیمال تک پہنچا ہوا ہے کہوہ کسی چیز کی تخلیق پر قادر نہیں بلکہ وہ خودمخلوق ہیں بلکہ ان میں بعض و خودان کے اپنے باتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔﴿ وَ لَا يَمْلِكُونَ لِا نَفْسِهِمُ ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا﴾ ''اوروہ اپنفوں کے لیے بھی نفع نقصان کے ما لک نہیں ہیں''خواہ وہ تھوڑ اہویازیادہ۔ یہاں سیاق نفی میں نکرہ کا استعال ب جوعموم يردلالت كرتا ب ﴿ وَ لا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَ لاحَلِوةً وَلا نُشُورًا ﴾ [اورنه وه اختيار ركھتے ہيں کسی کے مارنے کا اور نہ زندہ کرنے کا اور ( نہم نے کے بعد دوبارہ ) زندہ کرنے کا۔'' ا حکام عقل میں سب سے برا حکم ان خو دساختہ معبودان کی الوہیت کے بطلان اوران کے فساد کا حکم ہے نیز ب سے بڑا تھم ان لوگوں کے فساد عقل کا تھم ہے جنہوں نے ان کومعبود بنا کراس ہتی کا شریک ٹھبرا دیا ہے جو بغیر کی شراکت کے خالق کائنات ہے جس کے دست قدرت میں نفع ونقصان ہے' عطا کرنا اور محروم کرنا ہے' جس کے اختیار میں زندگی اورموت ہے وہ ہتی قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو دوبارہ زندہ کرکے قیامت کے روز جمع کرے گی۔اس نے لوگوں کے لئے آخرت میں دوگھر بنائے' پہلا بدبختی' رسوائی اورعذاب کا گھر' یہاں شخص کا گھر ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسری ہستیوں کوالہ بنار کھا ہے دوسرا کا میانی خوش بختی اور دائمی نعمتوں کا گھراور بیاں شخص کا گھر ہوگا جس نے صرف اللہ تعالیٰ ہی کواپنامعبود قرار دیا۔اللہ تعالیٰ نے قطعی اور واضح دلیل کے ذریعے ہے تو حید کی صحت اور شرک کے بطلان کو ثابت کرنے کے بعد رسالت کی صحت اور منکرین رسالت کے موقف کے بطلان کو ثابت کرنے کے لئے دلائل دیے' جنانچے فر مایا: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْآ إِنْ هَنَآ اِلَّا إِنَّا افْكُ افْتَرْبُهُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ اور کیاان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا نہیں ہے بی (قرآن) مرجموت ہی، گھڑا ہاس (پیغیبر) نے اسے اور مدد کی ہے اسکی اس پر قَوْمٌ أَخَرُونَ ۚ فَقَدُ جَآءُو ظُلْمًا وَ زُوْرًا ﴿ وَقَالُوۤا أَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ کچھاورلوگوں نے پس تحقیق آئے ہیں وہ (لوگ)ظلم اور جھوٹ کو 🔿 اور کہاانہوں نے، یہ قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، اكْتَتَبَهَا فَهِي تُمُلِّي عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا ۞ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي کھولیا ہے اس نے اعکو، پس وہ برھی جاتی ہیں اس برضی اورشام (آپ کہدو بیجے ! نازل کیا ہے اس (قرآن) کواس (الله) نے جو يَعْلَمُ السِّرِّ فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ لِيَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْمًا ﴿ جانا ہے جید آ سانوں اور زمین کے بے شک وہ ہے بہت بخشے والا، نہایت رحم کرنے والا 🔾

ra الْفُرْقَانِ مِهِ 1852 مِنْ اَفْتُحُ اللهِ اللهِ

یعنی اللہ تعالیٰ کا افکار کرنے والے جن کے قرآن اور رسول کے بارے میں قول باطل کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان پر کفر واجب کیا۔۔۔۔ کہتے ہیں کہ بیقرآن جھوٹ ہے جسے محمد (منگائیڈیم) نے خود تصنیف کیا ہے ایک بہتان ہے جسے محمد (منگائیڈیم) نے گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا ہے اور ایسا کرنے میں پیکھ دوسر نے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تر دید کرتے ہوئے فر مایا کہ بیان کا افکار تی ظلم اور باطل پر بنی اقدام ہے جو کسی مدد کی عقل میں نہیں آسکتان حالاتکہ وہ رسول اللہ منگائی کی عقل میں نہیں آسکتان حالاتکہ وہ رسول اللہ منگائی کی احوال آپ کے کامل صدق وامانت اور آپ کی کامل نیکی کی توری پوری معرفت رکھتے ہیں۔ وہ اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ محمد منگائی کی اور دیگر تمام مخلوق کے لئے کی پوری پوری معرفت رکھتے ہیں۔ وہ اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ محمد منگائی کے اس کی جانتے ہیں کہ محمد منگائی گئی اس کے اس نہیں گئی سے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ محمد منگائی گئی اس کی اس کی بیت کہ میں مدد حاصل کرنے کے لئے کسی کے پاس نہیں گئے ۔۔۔۔ پس کفار نے ظلم اور جھوٹ پر بینی بات کہی ہے۔۔

(۱) ان کا رسول مُنْافِیْز پر جھوٹ اور عظیم جسارت کے ارتکاب کا بہتان لگانا 'حالانکہ آپ لوگوں میں سب ہے زیادہ نیک اور سے ہیں۔

(۲) قرآن کریم کے بارے میں پیکہنا کہ پیچھوٹ اورافتر اء ہے ٔ حالانکہ بیسب سے سچا' جلیل ترین اورعظیم ترین کلام ہے۔

(۳) اس ضمن میں ان کا بیدوی کدوہ ایسا کلام لانے کی قدرت رکھتے ہیں یعنی بیمخلوق جو ہر پہلو سے ناقص ہے خالق جو ہر لحاظ سے کامل ہے کی ایک صفت یعنی صفت کلام میں اس کی برابری کرسکتی ہے؟

( ) رسول مُنَافِظُ کے احوال معلوم ہیں ہے آپ کے احوال کوسب سے زیادہ جانتے ہیں انہیں خوب معلوم ہیں ہے آپ کہ آپ کھ سکتے ہیں نہ آپ کسی ایس شخص کے پاس جاتے ہیں جو آپ کولکھ کردے۔اس کے باوجودوہ یہ کہتے ہیں کہ آپ میں قصے کہانیاں کسی کے پاس سے لکھ لاتے ہیں۔

ای کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس قول کی تردید کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِي مَيْعَلَمُ اللّبِسِوَّ فِي السَّلُوٰتِ وَ الْأَرْضِ ﴾ یعنی اس قرآن عظیم کو اس ہتی نے نازل کیا ہے جس کے علم نے زمین و آسان کی ہر چیز کا'خواہ وہ غائب ہویا سامنے ہو چھپی ہوئی ہویا ظاہر ہو۔۔۔۔ احاطہ کر رکھا ہے۔ جیسے اللہ کا ارشاد ہے: 1853

الفرقان ٢٥

IA FEET . 15

َ ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْذِيْلُ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ نَزُلَ بِهِ الرُّوْحُ الْرَمِيْنُ ۞ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِيدِيْنَ ﴾ (الشعراء: ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْذِيْلُ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ نَزُلَ بِهِ الرُّوْحُ الْرَمِينَ ﴾ (الشعراء: ﴿ وَاللهُ لَا مِن اللهُ عَنِي لِيَكُونَ مِن الْمُنْذِيدِيْنَ ﴾ (الشعراء: ﴿ ١٩٢/٢٦ ) وَ ١٩٤ ) " يه رب العالمين كي طرف سے اتارى مونى چيز ہے۔ جے لے كرروح الا بين آپ كو دل پر انزا ہے تاكم آپ ان لوگوں بيس شامل موں جو الله تعالى كي طرف سے لوگوں كوان كے انجام سے وُرائے والله تعالى كي طرف سے لوگوں كوان كے انجام سے وُرائے والے ہيں۔ "

اس میں ان پر جحت قائم کرنے کا پہلویہ ہے کہ وہ ہستی جس نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور جس کاعلم ہر چیز کا اعاطہ کئے ہوئے ہے' اس کے بارے میں بیٹحال اور ممتنع ہے کہ کوئی مخلوق بیقرآن گھڑ کر اس کی طرف منسوب کر دے اور کہے کہ بیداللہ تعالیٰ کی طرف ہے نہیں ہے اور جو کوئی اس کی مخالفت کرے اس کی جان و مال کو مباح قرار دے دے اور دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اے ایساکرنے کا حکم ویا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کاعلم رکھتا ہے' بایں ہمہوہ اس شخص کی اس کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرتا ہے' ان کی جانوں اور شہروں کو اس کے حوالے کر دیتا ہے ۔۔۔۔۔ پس اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کے بغیر' کسی کے لئے اس قرآن کا انکار کرنا ممکن نہیں ۔ بنی آ دم میں سے سوائے دہر ہے فلا سفہ کے' کوئی ایسی بات نہیں کہتا۔

نیز اللہ تعالیٰ کا اپنے وسیع علم کا ذکر کرنا' ان کو قر آن میں تد ہر کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے اگر انہوں نے قرآن میں تد ہر کیا ہوتا تو وہ اس کے علم اور احکام میں کوئی الی چیز ضرور دیکھتے جو قطعی طور پر دلالت کرتی کہ یہ قرآن عائب اور حاضر تمام امور کاعلم رکھنے والی ہستی کے سوائکی کی طرف نے نہیں ۔۔۔۔۔ان کو حید ورسالت کا جوان پر اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے ۔۔۔۔۔انکار کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کوان کے ظلم کے حوالے کرکے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کو تو بہ وانابت کی طرف بلایا اور ان کے ساتھ و عدہ کیا کہ اگر وہ تو بہ کریں گے تو وہ ان کواپی رحمت اور مغفرت نے اور مغفرت نے اور مغفرت نے اساب کا م میں لاتے ہیں۔ یعنی اس کا وصف یہ ہم کہ وہ مجرموں اور گناہ کاروں کو بخش دیتا ہے جب وہ مغفرت کے اسباب کا م میں لاتے ہیں۔ یعنی وہ گناہ ہوں سے رجوع کر کے تو بہ کرتے ہیں۔ یعنی وہ گناہ ہوں سے رجوع کر کے والا ہے کیونکہ اس نے ان کو سزا دینے میں جو کہ کرتے والا ہے کیونکہ اس نے ان کو سزا دینے میں جو کہ بہت نہوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کو مغادیا اس نے ان کی تیکیوں کو قبول قبول کو بورا کر دیا تھا۔ ان کی برائیوں کے بعد اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو اور روگر دائی کے بعد اپنی طرف فر مایٹ اس نے اپ سے دور بھا گئے کے بعد اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو اور روگر دائی کے بعد اپنی طرف موجوع کرنے والوں کو اور روگر دائی کے بعد اپنی طرف موجوع کرنے والوں کو اور روگر دائی کے بعد اپنی طرف موجوع کرنے والوں کو اور روگر دائی کے بعد اپنی طرف موجوج کرنے والوں کو اور روگر دائی کے بعد اپنی طرف موجوج کرنے والوں کو اور روگر دائی کے بعد اپنی طرف موجوج کرنے والوں کو اور روگر دائی کے بعد اپنی طرف موجوع کرنے والوں کو اور روگر دائی کے بعد اپنی طرف موجوع کرنے والوں کو اور روگر دائی کے بعد اپنی طرف موجوع کرنے والوں کو اور روگر دائی کے بعد اپنی طرف دور کو کالوں کی حالت کی طرف دور کو مولوں کو دور کو کالوں کی حالت کی طرف دور کو کالوں کی حالت کی طرف دور کو کرنے والوں کو دور کو کرنے والوں کو دور کو کرنے دور کو کہ کو دور کو کو کرنے والوں کو دور کو کرنے دور کو کو کرنے دور کور کرنے کو کرنے دور کور کرنے کرنے دور کور کرنے کرنے دور کور کر کرنے دور کور کرنے ک

وَ قَالُواْ مَا لِ هٰنَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْاَسُواقِ طُ اور كِهَا انہوں نے، كيا ہے اس رسول كو كہ وہ كھاتا ہے كھانا اور چلنا ہے بازاروں ميں؟

-00

كُوْلاً ٱنْزِلَ اللَّهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيْرًا ﴿ آوُ يُلْقَى اللَّهِ كَنْزٌ کیوں نہیں نازل کیا گیااس کی طرف کوئی فرشتہ کہ ہوتا وہ اس کے ساتھ ڈرانے والا؟ 🔾 یا ڈالا جاتا اس کی طرف کوئی خزانہ آوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَّا كُلُ مِنْهَا ﴿ وَقَالَ الظَّلِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا یا ہوتااس کیلئے کوئی باغ کدوہ کھا تااس میں ہے اور کہا (ان) ظالموں نے (مومنوں ہے) منہیں اتباع کرتے تم مگرا یے شخص کا مَّسُحُوْرًا ۞ أُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَدُّوا فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ (جس ير) جادوكيا كيا ٢٥ و يكهيم إيسي بيان كيس ان لوگول ني آب كيليم مثالين؟ پس ممراه مو كني وه، پس نبيس استطاعت ركه وه سَبِيلًا ﴿ تَابُرُكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنُ ذَٰ لِكَ جَنَّتٍ تَجُرِي راہ (یابی) کی 🔾 بڑی بی بابرکت ہےوہ (اللہ کی ) ذات کہ اگروہ جاہے تو بنادے آپ کیلئے بہت بہتر اس سے، ایسے باغات کہ بہتی ہوں مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ لا وَيَجْعَلُ لَّكَ قُصُورًا ۞ بَلْ كُنَّ بُوْ إِ إِلسَّاعَةِ ٣ اکے نیج نہریں، اور وہ بنا دے آپ کیلئے محلات 🔾 بلکہ انہوں نے جھٹلایا قیامت کو وَ اَعْتَدُنَا لِمَنْ كُنَّ بِ إِلسَّاعَةِ سَعِيْرًا شَالِذَارَاتُهُمْ مِّن مَّكَانِ بَعِيْدٍ اورتیاری ہے ہم نے ،اس شخص کیلئے جو جھلائے قیامت کو، بحر کتی آ گ جب وہ (آ گ) دیکھے گی ان (مجرموں) کودور کے مکان سے سَبِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَّ زَفِيُرًا ﴿ وَإِذَّا ٱلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا توسنیں کے وہ واسطے اس کے سخت غصیلی آ واز اور جلانا ٥٥ اور جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں ہے کسی تنگ جگہ میں، مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ﴿ لَا تَدُعُوا الْيَوْمَ ز نجیروں میں جکڑے ہوئے، تو وہ پکاریں کے وہاں ہلاکت (موت) کو 🔾 (انہیں کہا جائے گا) نہ پکاروتم آج ثُبُورًا وَاحِمًّا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيْرًا ۞ ایک بلاکت (موت) کو، اور (بلکه) یکاروتم بهت زیاده بلاکتون (موتون) کو ⊙

یان اوگوں کا قول ہے جنہوں نے رسول (مَنْ اَنْ اَلْمَاهُ) کو جنٹالیا اور آپ کی رسالت میں جرح وقدح کی۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ بیرسول فرشتہ یا کوئی بادشاہ کیوں نہیں یا اس کی خدمت اور مدد کے لئے کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ چنا نچہ انہوں نے کہا: ﴿ مَالِ هٰ فَالدَّسُولِ ﴾ یعنی یہ کیسا شخص ہے جورسالت کا دعویٰ کرتا ہے ﴿ یَا ظُکُ الطّعاَمَ ﴾ '' کھانا کھاتا ہے'' عالانکہ بیتو بشرکی خصوصیات میں ہے ہے۔ وہ فرشتہ کیوں نہیں کہ وہ کھانا کھاتا نہ ان الطّعاَمَ ﴾ '' کھانا کھاتا ہے'' عالانکہ بیتو بشرکی خصوصیات میں ہے ہے۔ وہ فرشتہ کیوں نہیں کہ وہ کھانا کھاتا نہ ان امور کا محتاج ہوتا بشرجن کا محتاج ہے۔ ﴿ وَ يَمُشُونَ فِي الْاَسْوَاقِ ﴾ یعنی خریدوفروخت کے لئے'' بازاروں میں چانا پھرتا ہے'' اور بیان کے خیال کے مطابق ایک رسول کے لائق نہیں' عالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿ وَ مَا اَدْسَانَا قَبْلُكُ مِنَ الْمُدُّسَلِیْنَ اِلاَّ اِنْھُورُ لَیَا گُلُونَ الظّعَامَ وَ یَمُشُونَ فِی الْاَسْوَاقِ ﴾ (الفرقان: اَدْسَانَا قَبْلُکُ مِنَ الْمُدُّسَلِیْنَ اِلاَّ اِنْھُورُ لَیَا گُلُونَ الظّعَامَ وَ یَمُشُونَ فِی الْاَسْوَاقِ ﴾ (الفرقان:

1855 الفرقان ٢٥ ٢٠١٢٥)" بم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب کھاتے تتھاور بازاروں میں چلتے پھرتے تتھے۔" ﴿ لَوْ إِنَّهُ إِنَّ إِنْهِ إِنَّ اللَّهِ عَلَكُ ﴾ يعني اس كے ساتھ كوئى فرشته كيوں نه نازل كيا گيا جواس كاماتھ بٹاتا ﴿ فَيَكُونَ مَعَهُ نَنْ يُوَّاكُ ' پس وہ اس كے ساتھ ڈرانے والا ہوتا۔' ' یعنی ان كے زغم باطل كے مطابق آپ رسالت كا بوجھ اٹھانے کے لئے کافی نہیں ہیں اور نہ آپ کورسالت کی ذمہ داریاں اٹھانے کی طاقت اور قدرت حاصل ہے ﴿ أَوْ يُلْقِي إِلَيْهِ كَنْزُ ﴾ '' يا دُال دياجا تااس كي طرف كوئي خزانه '' ' يعني ايبامال جوبغير كسي محنت مشقت كے اكٹھا كيا گيا مو ﴿ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّهُ يَا كُلُ مِنْهَا ﴾ 'ياس كے ليے باغ موتاجس سے وہ كھاتا۔' يعني اس باغ كى وجہ سے وہ طلب رزق كي خاطر بازاروں ميں چلنے پھرنے ہے مستغنى ہوجاتا ﴿ وَقَالَ الطَّلِيمُونَ ﴾ "اورظالموں نے كہا۔" لعنی ان کے اس اعتراض کا باعث ان کا اشتباہ نہیں 'بلکہ ان کاظلم ہے ﴿ إِنْ تَكَنِّعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ "تم تو ایک سحرز دو هخض کی پیروی کرتے ہو۔" حالانکہ وہ آپ کی کامل عقل آپ کی اچھی شہرت اور تمام مطاعن ہے سلامت اور محفوظ ہونے کے بارے میں خوب حانتے تھے۔ چونکہ ان کے بیاعتراض بہت ہی عجیب وغریب تھے اس لئے ان کے جواب میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا: ﴿ أَنْظُوْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْإَمْثَالَ ﴾' ويكهؤوه آپ كے ليے كيے مثاليں بيان كرتے ہيں۔' اوروه بيكهوه (رسول) فرشتہ کیوں نہ ہوا؟ اوراس سے بشری خصوصیات کیوں زائل نہ ہوئیں؟ بااس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا' كيونكه وه جو پچھ كہتا ہے وہ اس كى قدرت نبيس ركھتا' يااس يركوئى خزاندا تارا گيا ہوتايااس كى ملكيت ميس كوئى باغ ہوتا جواس کو ہازاروں میں طلب معاش کے لئے مارے مارے پھرنے ہے مستغنی رکھتا؟ یا بیکوئی تحرز وہ آ دمی ہے؟ ﴿ فَضَلُّوا فَكَلَّ يَسْتَطِينُعُونَ سَبِيلًا ﴾ "بي وه مراه موكة اوركي طرح وه راه برنبين آسكة ـ" انهول نے اس فتم کی متناقض یا تنیں کہی ہیں جوسراسر جہالت' گمراہی اور حیافت پر مبنی ہیں ۔ان میں کوئی بھی ہدایت کی بات نہیں' بلکہ ان میں کوئی اونیٰ ساشیہ ڈالنے والی بات بھی نہیں جورسالت میں قادح ہو۔ مجر دغور وفکر کرنے ہے ایک عقلمند شخص کواس کے بطلان کا قطعی یقین ہوجا تا ہے جواس کور دکرنے کے لئے کافی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے غور وفکرا ور تدبر کرنے کا حکم دیا ہے کہ آیا یہ اعتراضات رسول کی رسالت اور صدافت کے قطعی یقین کے بارے میں تو قف کے موجب بن سکتے ہیں؟ اس لئے اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ہے کہ وہ آپ کواس دنیامیں خیر کثیر ہے نواز نے کی قدرت رکھتا ہے جنانچہ فرمايا: ﴿ تَابِرَكَ الَّذِي كَي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا قِنْ ذَٰلِكَ ﴾ 'بابركت ہوہ ذات جواكر جا ہے تو آپ کے لیےان ہے بہتر چیز س کر دے۔'' یعنی ان چیز وں ہے بھی بہتر جن کاانہوں نے ذکر کیا ہے پھراس کی تفسیر بيان كرتے ہوئ فرمایا: ﴿ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهِرُ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُورًا ﴾ ' باغات جن ك قَنْ أَفْتُ عَالَ 1856 أَلْفُرْقَانِ مَا أَلَفُرُوَّانِ مِن الْفُرْقَانِ مِن الْفُرْقَانِ مِن الْفُرْقَانِ مِن

نیخے نہریں بہتی ہوں اور کردے وہ آپ کے لیے محلات۔''یعنی بلنداور آ راستمحل۔ پس اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت ایسا کرنے سے قاصر نہیں مگر'چونکہ دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی حقیر چیز ہے'اس لئے وہ اپنے انبیاء واولیاء کو صرف اتنی ہی دنیا عطا کرتا ہے جتنی حکمت اس کا تقاضا کرتی ہے اور ان کے دشمنوں کے اعتر اضات کہ انہیں بہت زیادہ رزق ہے کیوں نہیں نوازا گیا محض ظلم اور جسارت ہے۔

چونکدان تمام اعتراضات واقوال کا فساد واضح ہے اللہ تعالی نے بھی آگاہ فرمادیا ہے کہ ان کی طرف سے یہ تمام اعتراضات طلب حق کی خاطر صادر ہوئے ہیں نہ دلیل کی ہیروی کے لئے بلکہ یہ تمام اعتراضات انہوں نے تعنت ظلم اور تکذیب حق کی وجہ سے کئے ہیں انہوں نے وہی بات کہی جوان کے دل میں تھی بنابریں اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ بَلُ كُنَّ بُوْابِ الشّاعَةِ ﴾ "بلکہ انہوں نے قیامت کی تکذیب کی۔" اور تکذیب کرنے والے اور اعتراض کے لئے لغزشیں تلاش کرنے والے اور اعتراض کے لئے لغزشیں تلاش کرنے والے اور اعتراض کے لئے لغزشیں تلاش کرنے والے تحض کے لئے 'جس کا مقصد اتباع حق نہیں ہوتا ہدایت کا کوئی راستہ نہیں اور نہ اس کے ساتھ بحث کرنے میں کوئی فائدہ ہاں کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ اس پر عذاب نازل کر دیا جائے۔ اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَ اَعْتَ لَیْ فَالِمَ مَنْ کَنَّ بِ السّاعَةِ سَعِیْرًا ﴾ " اور ہم نے قیامت کی تکذیب اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَ اَعْتَ لَیْ فَالِمَ ہے۔ " یعنی بڑی آگ جس کے شعلے بہت زیادہ گھڑک رہے ہوں گئ

﴿ إِذَا دَا تُهُمُّ فِينَ مُكَانٍ بَعِيْدٍ ﴾ ' جبوه (آگ)ان كود يَصِي دور كي جديد - ' يعني اس يهله كدوه جبنم مين پنجيس اور جبنم ان كووصول كر - (سيم عُوّالَهَا تَعَيَّظُا) ' ' وه (اپناوپر)اس كے غيظ وغضب كى آوازيس نيس گئ ' ﴿ وَ زَفِيْرًا ﴾ ' اور دھاڑنا (سنيس گي ) ـ ' كه جس صد ماور خوف كى وجد سے كليج بحث جائيں گي اور دل پاره پاره ہوجائيں گي اور قريب ہے كدان ميں كوئى خوف اور دہشت كے مارے مربى جائے ۔ جبنم اپنے خالق كے غضب كى وجہ سے ان پرغضب ناك ہوگئ ان كے نفر اور برائى كى كثرت كى وجہ سے جہنم كے شعلے اور زيادہ ہوجائيں گي۔

﴿ وَإِذَا ٱلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا صَبِّقًا مُقَدَّنِيْنَ ﴾ ''اور جب انہیں جکڑ کرجہنم میں کسی تنگ جگہ میں وال دیا جائے گا۔' یعنی عذاب کے وقت' جہنم کے عین وسط میں ایک بہت ہی تنگ جگہ اور بھیڑ میں' بیڑیوں اور زنجیروں میں باندھ کر ڈال دیا جائے گا۔ جب بیاس منحوں جگہ پر پنچیں گے اور انہیں بدترین جس کا سامنا کرنا پڑے گا ﴿ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ﴾ تواس وقت وہ اپنے لئے موت'رسوائی اور فضیحت کو پکاریں گے۔ انہیں معلوم ہوجائے گا کہ وہ ظالم اور حدے بڑھنے والے ہیں اور خالق کا گنات نے انہیں ان کے اعمال کی یا داش میں اس جگہ بھی جگہ کے کر انصاف کیا ہے۔ مگر یہ دعا اور استغاثہ ان کے کس کام آئیں گے نہ انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا

1857 الْفُرْقَان

تعلیں گے بلکدان سے کہاجائے گا: ﴿ لَا تَکْعُوا الْبَيْوُمَ ثُنْبُورًا قَاحِدًا قَادْعُواْ ثُبُورًا كَثِيْدًا ﴾' آئ تم ايك بي موت كونه پارو بلكه بہت موتوں (ہلاكتوں) كو پكارو!'' يعنى اگرتم اس سے بھى كئى گنازيادہ جينتے چلاتے رہوئ تو تمہيں حزن وغم كے سوا بجھ حاصل نہيں ہوگا۔

قَدْ أَفْلَكُمُ ١٨

ظالموں کی سزابیان کرنے کے بعد بیمناسب تھا کہ مقین کی جزا کاذکر کیا جائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قُلْ اَذٰلِكَ خَدُرٌ اَمْرِ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّيْتَى وُعِدَ الْمُتَّقُونَ طَكَانَتُ لَهُمْ جَزَا ءً کہ دیجے! کیا یہ (عذاب) بہتر ہے یا جنت بیش کی ، وہ جُس کا وجدہ دیے گئے متی لوگ؟ ہے وہ ان کے لئے جزا وَ مَصِدُرًا @ لَهُمْ فِنْهَا مَا يَشَاءُونَ خَلِد يُنَ طَ

اور والی کی جگد ان کے لئے اس میں ہو گاجو یکھ وہ جاہیں گے ، بمیشہ رہے والے،

گان عَلَى رَبِّكَ وَعُدًّا مَّسُئُولًا ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ إن عَلَى رَبِّكَ وَعُدًّا مَّسُئُولًا ﴿

لین ان کی حماقت اوران کے نفع کی بجائے نقصان کو اختیار کرنے کو بیان کرتے ہوئے ان سے کہد دیجے!

﴿ اَذٰ لِكَ ﴾ یعنی وہ عذاب جوہیں نے تمہارے لئے بیان کیا ہے ﴿ خَیْرٌ اُمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِیْ وُعِدَ الْمُتَقَوُّن ﴾

''بہتر ہے یا وہ بیٹی والی جنت' جس کا وعدہ شقین سے کیا گیا ہے؟ '' جن کو تقویٰ نے بڑھا دیا ہے 'پس جو کوئی تقویٰ قائم کرتا ہے اس کے لئے اللہ تعالٰ نے جنت کا وعدہ کررکھا ہے۔ ﴿ کَانَتْ لَهُمْ جَذَا عَ ﴾ '' ہوگی وہ ان کے لیے اللہ تعالٰ نے جنت کا وعدہ کررکھا ہے۔ ﴿ کَانَتْ لَهُمْ جَذَا عَ ﴾ '' ہوگی وہ ان کے لیے بدلہ۔'' یعنی متقین کے تقویٰ کی جزا کے طور پر ﴿ وَ مَصِیْرًا ﴾ اوران کا ٹھکا نا ہوگی' جس کی طرف وہ لوٹیں گے جہاں وہ ابدالا آباد تک رہیں گے۔

وہ انہیں حاصل ہوگی مثلاً لذیذ مطعومات ومشروبات ملبوسات فاخرہ نوبصورت ہویاں بلندوبالانحل باغات علی حاصل ہوگی مثلاً لذیذ مطعومات ومشروبات ملبوسات فاخرہ نوبصورت ہویاں بلندوبالانحل باغات مجلوں ہوگی مثلاً لذیذ مطعومات ومشروبات ملبوسات فاخرہ نوبصورت ہویاں بلندوبالانحل باغات محلوں ہوئی میوئے ہیں علی میوئے جن کی خوبصورتی ان کا تنوع اوران کی کشرت اصناف دیکھنے والوں اور کھانے والوں کو خوش کر دے گی۔ جنت کی مجلوار بوں اور باغات میں نہریں بہدرہی ہوں گی وہ جدھر چاہیں گے ان نہروں کو جہاں چاہیں گے لے جاسکیں گئ چھدودھ کی نہروں کو جہاں چاہیں گے لے جاسکیں گئ چھدودھ کی نہریں ہوں گی جن کا ذا لئے تبدیل نہیں ہوا ہوگا نہنے والوں کی لذت کی خاطر پچھنہریں شراب کی ہوں گئ کچھ نہریں موں گئ جن میں خوشہو کیں پچھلی ہوئی ہوں گئ آ راستہ اور مزین گھر ہوں گئ سے وائلیز اوردکش تہریں موں گی اوروہ بھائیوں کی زبارت اوردوستوں کی ملا قاتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔

اوران تمام نعمتوں سے اعلیٰ تررب رحیم کے دیداراوراس کے کلام کے ساع سے لطف اندوز ہونا'اس کے قرب

نْ أَفْتُكُ 10 الْفُرْقَانِ 10 الْفُرْقِيْنِ 10 الْفُرْقِيْنِ 10 الْفُرْقِيْنِ 10 الْفُرْقِيْنِ 10 اللّهِ 10 الللّهِ 10 اللّهِ 10

اوررضا کی سعادت حاصل کرنا'اس کی ناراضی ہے مامون ہوناان نعمتوں کا دوام اور وقت گزرنے کے ساتھ ان تمام نعمتوں کا بڑھتے چلے جانا ہے۔ ﴿ گَانَ ﴾ '' ہے(ہی)' جنت میں داخل ہونا اور جنت میں پنچنا ﴿ عَلَیٰ دَیّاتُ فَعَلَیٰ دَیّا اللّٰہ تعالیٰ کے مقی بندے اپنی زبان حال وَ عَنَّا اللّٰہ تعالیٰ کے مقی بندے اپنی زبان حال اور زبان قال ہے'اللّٰہ تعالیٰ ہے سوال کریں گے۔ پس ان دونوں گھروں میں ہے کون سا گھر اچھا ہے کہ اس کو ترجیح دی جائے؟ اے عقل مندو! ان دونوں قتم کے مل کرنے والوں' یعنی دار شقاوت کے اعمال رکھنے والوں اور دار سعادت کے اعمال رکھنے والوں میں ہے کون سے لوگ فضیلت' عقل اور فخر کے ستحق ہیں؟

حق واضح اور راہ راست روشن ہوگئی ہے اب کسی افراط پسند کے پاس دلیل کوترک کرنے کا کوئی عذر نہیں۔
اے وہ ذات گرامی! جس نے پچھ لوگوں کے لئے شقاوت اور پچھ لوگوں کے لئے سعادت کا فیصلہ کیا ہے 'ہم
تیرے حضوراس بات کے امید وار ہیں کہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے لیے تو نے بھلائی اور اپنے
دیدار کا شرف لکھ دیا ہے اور اے اللہ! ہم بد بختوں کے احوال سے تیری مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے عافیت کا سوال
کرتے ہیں۔

وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمُ وَمَا يَعْبُلُوْنَ مِنَ دُوْنِ اللّهِ فَيَقُولُ ءَانَتُمُ اورجَن والله فَيَقُولُ عَالَمُ المَعْبَادِي اللهِ فَيَقُولُ عَالَمُ المَعْبَادِي اللهِ عَبَادِي اللهِ عَبَادِي اللهِ عَبَادِي اللهِ عَبَادِي اللهِ عَبَادِي اللهِ عَبَادِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## 1859 الفرقان ٢٥ F CENT فِثْنَةً م التَّصُيرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا أَمَّ آزمائش، كما تم صر كرتے مو (يانيس)؟ اور ي آب كا رب خوب د كھنے والا 🔾 قیامت کے روزمشر کین اوران کے خودساختہ معبودوں کے احوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگاہ فرما تا ہے کہ ان کے خود ساختہ معبود ان سے براء ت کا اظہار کریں گے اور ان کی تمام کوششیں رائگال جائیں گی۔ فرمایا: ﴿ مَنْ مَ يَحْشُرُ هُمْ ﴾ ' اوراس دن اکٹھا کرے گاان کو۔'' یعنی ان تکذیب کرنے والے مشرکین کواکٹھا كرے كا ﴿ وَ مَا يَعَبُنُ وْنَ صِنْ دُونِ اللهِ فَيَقُولُ ﴾ اوران كوبھى جن كى وه عبادت كرتے تصاللہ كے سوا اور کے گا۔' ' یعنی اللہ تعالیٰ ان مشرکین کوجھڑ کنے کی خاطران کے جھوٹے معبودوں سے مخاطب ہوکر کہے گا: ﴿ ءَانْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَوُلاء أَمْر هُمْ ضَنُّوا السَّبِيلُ ﴾ "كياتم في مير بندول كومراه كياتهاياوه خود ہی رائے ہے بھٹک گئے تھے؟'' یعنی کیاتم نے انہیں اپنی عبادت کا تھم دیا تھا اوراس کوان کے سامنے آراستہ كيا تھايار خودان كي اپني كارستاني تھي؟ ﴿ قَالُواْ اسْبِيْ خِنَكَ ﴾' وه كهيں كے تو ياك ہے۔' وہ اللہ تعالیٰ کو شركيين كے شرك ہے ياك كردانيں گے اورخودکوشرک ہے بری الذمة قرار دیتے ہوئے کہیں گے: ﴿ مَا كَانَ يَنْكَبَغِيْ لَنَآ ﴾' بيدہاری شان كے لائق نہيں'' اور نہ ہم ایسا کر ہی سکتے ہیں کہ تیرے سواکسی اور کواپناسر پرست ٔ والی و مددگارینا کیں اس کی عبادت کریں اوراینی حاجتوں میں اس کو بکاریں۔ جب ہم تیری عبادت کرنے کے محتاج ہیں اور تیرے سواکسی اور کی عبادت سے بیزاری کا اظهار کرتے ہیں تب ہم کسی کواپنی عبادت کا کیسے تھم دے سکتے ہیں؟ ایسانہیں ہوسکتا۔ ان كابيقول حضرت عيسى عَلائلًا كِقُول كي ما نند ب: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْيَهُ ءَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُاوْنِي وَ أُمِّي الهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللهِ قَالَ سُبْحِنَكَ مَا يَكُوْنُ لِنَ أَنْ أَقُوْلَ مَا كَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَلْ عَلِيْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا آعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ آنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۞ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا آمَوْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾ (المائدة:١١٥-١١٧)" جب الله كج كاا \_ عیسیٰ بن مریم! کما تو نے لوگوں ہے کہا تھا کہ اللہ کوچھوڑ کر مجھےاور میری ماں کومعبود بنالو؟ حضرت عیسیٰ جواب دس گے تو یاک ہے! میری شان کے لائق نہیں کہ میں کوئی ایس بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوتی تو وہ تیرے علم میں ہوتی کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے اور جو بات تیرے ول میں ہے میں انہیں جانتا ہے شک تو علام الغیوب ہے۔ تو نے جو مجھے تھم دیا تھامیں نے اس کے سواانہیں کچھٹییں کہا کہتم اللّٰہ کی عبادت کروجومیر ارباورتمہارارب ہے۔''

1860 اورالله تعالى كا ارشاد ب: ﴿ وَيَوْمَ يَحُشُرُهُمْ جَينِعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلْمِكَةِ ٱلْهَولَا إِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُ وْنَ ۞ قَالُوْاسُبْطِنَكَ ٱنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ٱكْتَرْهُمْ بِهِمْ مَّؤُمِنُوْنَ ﴾ (سبا: ٢٠١٤) ٢٠ جس روز وہ ان سب کوا کٹھا کرے گا پھرفرشتوں ہے کہے گا کیا بہلوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب میں عرض کریں گے تو یاک ہے ان کوچھوڑ کر ہمارا ولی تو تو ہے جھیقت یہ ہے کہ وہ ہماری نہیں' بلکہ وہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے اوران میں ہے اکثر انہی کو مانتے تھے۔'' اور فر مایا: ﴿ وَإِذَا حُشِيرَ النَّاسُ كَانُوْ الْهُمْ أَعُدَاءً وَّ كَانُوْ بِعِبَادَ تِهِمْ كَفِرِيْنَ ﴾ (الاحقاف:٦١٤٦)" جبتمام لوكول كواكها كياجات گا تواس وفت وہ اپنے پکار نے والوں کے دشمن ہوں گےاوران کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔'' جب انہوں نے اس بات ہے اپنے آپ کو بری الذمة قرار دیا کہ انہوں نے غیر اللہ کی عبادت کی طرف ان کو بلا ما ماان کو گمراہ کیا ہو۔ تو انہوں نے مشرکین کی گمرا ہی کا اصل سبب کا ذکر کرتے ہوئے کہا:﴿ وَلَكِنْ مُتَعْتَهُمُ وَ اٰیّاءَ هُمْ ﴾ یعنی تونے ان کواوران کے آباؤا جداد کود نیا کی لذات وشہوات اوراس کے دیگرمطالب سے فائدہ اٹھانے دیا ﴿ حَتّٰی نَسُواالّٰنِ کُو ﴾'' یہاں تک کہوہ نصیحت کو بھلا بیٹھے۔''لذات دنیا میں مشغول اوراس کی شہوت میں متغزق ہوکر \_پس انہوں نے اپنی دنیا کی تو حفاظت کی کیکن اپنے دین کوضائع کر دیا﴿ وَ كَانْنُوا قَوْمُنَّا بُوْدًا﴾''اورتقى وه ہلاك ہى ہونے والى قوم \_'' (بئائسرين) ان لوگول كوكہا جاتا ہے جن ميں كوئى بھلائى نه ہو۔وہ سکسی اصلاح کی طرف راغب نہیں ہوتے اور وہ ہلاکت کے سواکسی چیز کے لائق نہیں ہوتے ۔پس انہوں نے اس مانع کا ذکر کیا جس نے ان کو اتباع ہدایت ہے روک دیا اور وہ ہے ان کا دنیا ہے متمتع ہونا' جس نے ان کوراہ راست سے ہٹا دیا ..... پس ان کے لئے ہدایت کا تقاضا معدوم ہے یعنی ان کے اندرکوئی بھلائی نہیں جب تقاضا معدوم اور مانع موجود ہوتو آپ جوشراور ہلاکت جاہیں وہ ان کے اندرد کھے سکتے ہیں۔ یس جب ان مشرکین کے معبود اِن ہے بیزاری کا اظہارکریں گے توالڈ تعالیٰ ان کی عیادت کرنے والوں کو زجروتو بیخ كرتے ہوئے فرمائے گا: ﴿ فَقَدْ كُنَّ بُوكُمْ بِهَا تَقُوْلُونَ ﴾ ' انہوں نے توتہمیں تمہاری باتوں میں جبٹلا دیا۔'' یعنی وہ اس بات کا اٹکارکریں گے کہ انہوں نے تمہیں اپنی عبادت کا تھکم دیا تھا یا تمہارے اس شرک پر راضی تھے یا پیکہ وہ تمہارے رب کے پاس تمہاری سفارش کریں گے۔وہ تمہارے اس زعم باطل کی تکذیب کریں گے اوروہ تمہارے سب سے بڑے وہمن بن جاکیں گے۔ اپس تم پرعذاب واجب ہوجائے گا۔ ﴿ فَهَا تَسْتَطِيْعُونَ صَرْفًا ﴾'اپس نہیں طاقت رکھو گے تم اس کو پھیرنے کی۔'' یعنی تم بالفعل اپنے ہے اس عذاب کو ہٹا سکو گے نہ فدیہ وغیرہ کے ذریعے سے اس کودور کرسکو کے ﴿ وَ لا نَصْوا ﴾ ' اور ندمد دکرنے کی '' یعنی تم اپنے عجز اور سی حامی و ناصر کے ندہونے کی وجہ نے اپنی مدد نہ کرسکو گے۔ میر گمراہ اور جاہل مقلدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور یہ جبیبا کہ آپ

الْفُرْقَان ١٥ تَوْلُكُمُ ١٨ الْفُرْقَان ١٥ الْفُرْقَان ١٥ الْفُرْقَان ١٥ الْفُرْقَان ١٥ الْفُرْقَان

نے دیکھاان کے حق میں انتہائی برافیصلہ اوران کا بدترین ٹھھکا ناہے۔

رہاان میں سے حق کے ساتھ عناور کھنے والا شخص جس نے حق کو پہچان کراس سے منہ موڑلیا تو اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَ صَنْ يَنْظُلِمْ مِنْ لُكُمْ ﴾ یعنی تم میں سے جو کو فی ظلم اور عناوی بناپر حق کو چھوڑ ویتا ہے تو ﴿ نُنِ قُلُهُ عَدَّ اللَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللل

اس امتحان اور آزمائش ہے مقصود ہیہ۔ ﴿ اَتَصْبِرُونَ ﴾ کہتم صبر کرکے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہو تا کہ تہمارا مولاتمہیں ثواب عطا کرے یا صبر نہیں کرتے اوراس طرح تم عذاب کے ستحق تھ ہرتے ہو؟ ﴿ وَ گَانَ رَبُّكَ بَصِیْرًا ﴾ 'اور آپ کا رب خوب ویکھنے والا ہے۔'' وہ تہمارے احوال کودیکھنا اور جانتا ہے اور وہ اس شخص کو چن لیتا ہے جس کے متعلق وہ جانتا ہے کہ وہ رسالت کا اہل ہے اور وہ اسے اپنی فضیلت کے لئے مختص کر لیتا ہے۔ وہ تہمارے اعمال کاعلم رکھتا ہے' وہ تہمیں ان کی جزادے گا اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اچھی جزا ہوگی اور برے اعمال ہوں گے تو بری جزا ہوگی۔

